مركا المالية السود

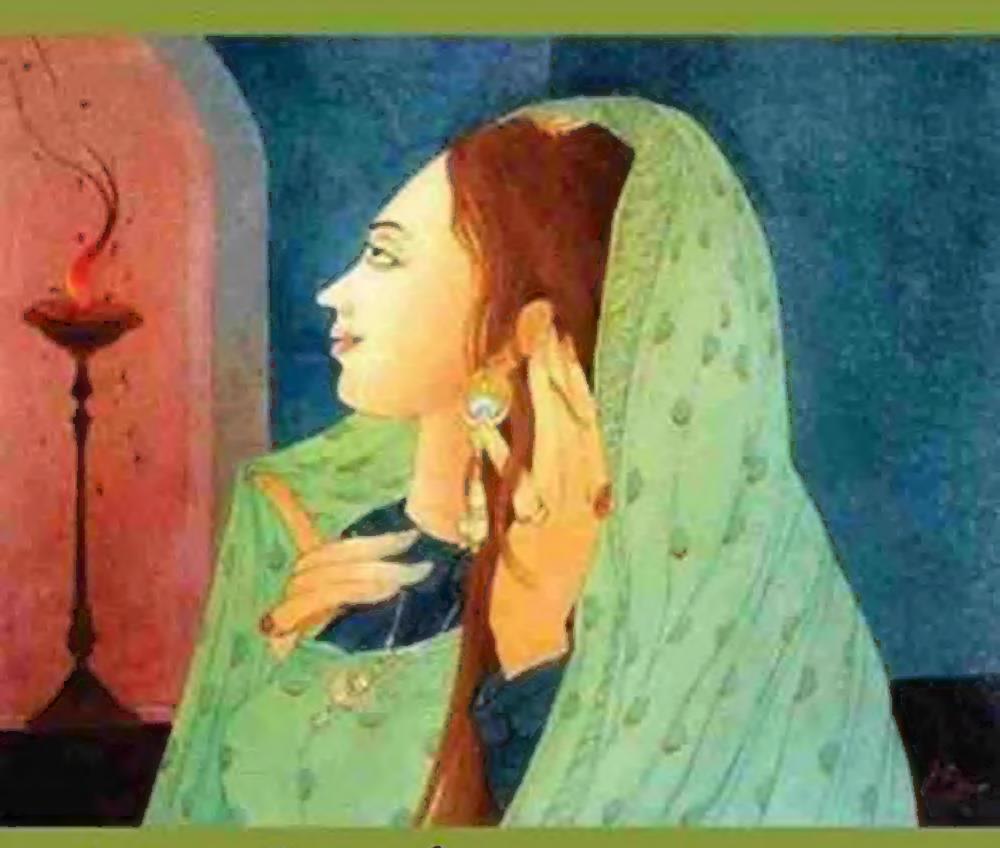

قواجه حسن نظای

۱۸۵۷ء کی تحریریں سمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامیؓ

> شائع كرده خواجه حسن ثانى نظامى خواجه بال، درگاه حضرت خواجه سن نظائ سنى حضرت خواجه نظام الدين اولياء، نى دىلى ١١٠٠١٣

نذر

ستمس العلماء حضرت خواجه حسن نظامي كي كتابوسكو حضرت سيرهمموده خواجه بإنونظامي کی نذر کیاجا تاہے معرت خواد معاحب كى شريك حيات بمى تمي شريك كاربحي اورصاحب كلم بحى یہ کتابیں خواجہ صاحب نے اپی شادی کے بعد بی قلم بند کیں اوران كمابول كتقريباً مجى الديش حضرت خواجه بالوكي تكراني مل طبع موئ

> گذرانیده خواج<sup>د</sup>س تانی نظامی

تنمس العلماءمصور فطرت

حضرت خواجه سيدحسن نظامي وبلوي

ولادت: 2 رمحرم 1295 بجرى بستى درگاه حضرت خواجه نظام الدين اوليانى دبلى وفات: 10 رزى الحجه 1374 بجرى بستى درگاه حضرت نظام الدين اوليا بنى دبلى

مطابق 31رجولا كى 1955ء بعد نماز مغرب تدفين احاط خواجه مال

والدكااسم كرامي حضرت خواجه حافظ سيدعاش على نظامي

والده كانام حضرت سيده چيني بيكم نظامي ً

والدين بيركان شخ شيوخ العالم حضرت بابا فريد الدين مجنج شكرة

سلطان المشائخ محبوب البي حصرت خواجه نظام الدين اوليا

بیگات کے آنسو (1857ء غدر کی کہانیاں)

خواجه حسن نظای

Download Link

# بیگات کے آنسو (1857ء غدر کی کہانیاں) خواجہ حسن نظامی

# فهرست مندرحبات

| 9  | پیش لفظ                          | 1  |
|----|----------------------------------|----|
| 13 | بهادر شاه باد شاه کی درویشی      | 2  |
| 16 | شہزادے کا بازار میں گھسٹنا       | 3  |
| 20 | یتیم شهزادے کی ٹھو کریں          | 4  |
| 24 | شهزادی کی بیټا                   | 5  |
| 26 | فاقه میں روزه                    | 6  |
| 30 | غدر کی تصویر                     | 7  |
| 31 | به کاری شهزاده                   | 8  |
| 32 | شاہی نسل کا ایک کنبہ             | 9  |
| 34 | بہادر شاہ کا دعانامہ پرنس کے نام | 10 |

#### Download Link

# بیگات کے آنسو (1857ء غدر کی کہانیاں) خواجہ حسن نظامی

| 35 | بنت بهادر شاه                | 11 |
|----|------------------------------|----|
| 39 | ينتيم شهزاده كي عيد          | 12 |
| 43 | پیر جی گھسیارے               | 13 |
| 51 | تضيله والاشهزاده             | 14 |
| 57 | فقیر شهزاده کی دولت          | 15 |
| 60 | و کھیاشہز ادی کی کہانی       | 16 |
| 63 | د کھیاشہزادی کی کہانی(2)     | 17 |
| 64 | بچاری شهزادی کاخاکی چھپر کھٹ | 18 |
| 67 | غدر کی بناغلط فہمیاں         | 19 |
| 72 | شهزاده کی جاروب کشی          | 20 |

#### Download Link

# بیگات کے آنسو (1857ء غدر کی کہانیاں) خواجہ حسن نظامی

| غدر کی سیدانی، ذکیه بیابانی | 21                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوشہزادے جیل خانے میں       | 22                                                                                                                                                                                                  |
| سبزیوش عورت کی کڑائی        | 23                                                                                                                                                                                                  |
| غمگین شهزادی                | 24                                                                                                                                                                                                  |
| نر گس نظر کی مصیبت          | 25                                                                                                                                                                                                  |
| <i>کف</i> نی                | 26                                                                                                                                                                                                  |
| مير زامغل كى بيئى لالەرخ    | 27                                                                                                                                                                                                  |
| غدر کی زچہ                  | 28                                                                                                                                                                                                  |
| به کاری شهز اده (2)         | 29                                                                                                                                                                                                  |
| جب ساتی کے ہاتھ میں جام تھا | 30                                                                                                                                                                                                  |
| جب میں شہز اوہ تھا          | 31                                                                                                                                                                                                  |
| خانسامال شهزاده             | 32                                                                                                                                                                                                  |
|                             | دوشہزادے جیل خانے میں سبز پوش عورت کی لڑائی مگین شہزادی نرگس نظر کی مصیبت کفنی میر زامغل کی بیٹی لالدرخ عدر کی زچہ میر زامغل کی بیٹی لالدرخ میرادہ(2) جب ساتی کے ہاتھ میں جام تھا جب میں شہزادہ تھا |

#### Download Link

## بيش لفظ

حصرت خواجرت نظائ کا نام بیدائش کے وقت سیدعلی حسن نظائ رکھا گیا تھا جوانی علی وہ ای نام سے جانے جاتے رہے،اس کے بعد شاید اختصار اورا کسار کی فاطر وہ اپنے دسخط صرف ' حسن نظائ ' کرنے گئے۔خواجر صاحب کے خیال درھیال درفوں خواجگان چشت کے فاتو ادوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جد اعلے حضرت خواجہ سید بدر الدین آئی ،حضرت شخ شیوخ العالم بابا فریدالدین مسعود گئے شکر کے فلیف کنہیں تھے۔ باباصاحب کی چھوٹی صاجر ادی حضرت فی پی فاطمہ سے منسوب اور وامادی کا شرف رکھنے والے بھی تھے اور ان کے برے صاجر او سے حضرت خواجہ سید محمد امام نظائی کو حضرت سلطان المشائ کی خلافت کے ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل رہا کہ ان کی اولا در کی شادیاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیا گی بمشیرہ حضرت نی بی نے داور دے کو تو بریں اور یہ سلم معدیوں جاری رہا، خواجہ صاحب کے مختصر نام ' سید حسن نظائی' کے ساتھ ہوتی رہیں اور یہ سلم معدیوں جاری رہا، خواجہ صاحب کے مختصر نام ' سید حسن نظائی' کے ساتھ طرح برد ھایا اور ایسا متبول ہوا کہ وہ عام و خاص سب بھی ' خواجہ صاحب' کے نام بی سے پکارے طرح برد ھایا اور ایسا متبول ہوا کہ وہ عام و خاص سب بھی ' خواجہ صاحب' کے نام بی سے پکارے طرح برد ھایا اور ایسا متبول ہوا کہ وہ عام و خاص سب بھی ' خواجہ صاحب' کے نام بی سے پکارے

حضرت خواجد سن نظائ کی ظاہری تعلیم اور دوحانی تربیت یں بے شاری نا موراسا تذہ
اور صوفی شیوخ نے حصہ لیا۔ جن میں حضرت مولانا اسمعیل کا ندھلوی ،ان کے دونوں برے
صاحبر ادول حضرت محد میاں اور حضرت کی ، نیز حضرت مفتی اللی بخش کا ندھلوی ،حضرت مولانا
رشید احد کنگونی ، حضرت خواجہ سلیمان تو نسوی کے نامور بوتے حضرت بی شاہ الہ بخش تو نسوی 
حضرت بیر مہر علی شاہ صاحب کواڑہ شریف ، حضرت خواجہ غلام قرید صاحب ، حضرت مولانا شاہ بدر
الدین بیلواروی ،حضرت شاہ سلیمان بیلواروی ،حضرت بی شیر محمد صاحب ، بیلی بیمیتی اور حضرت

المار مجموعه فوايد من نظامي) الماسات ا

دار شعلی شاہ صاحب جیے اکابر کے اسائے گرامی آتے ہیں۔خواج صاحب بمیشدان اساتذہ پر بخر كرتے رہے۔ نيز دبلي كايك مندو يزرگ جوآ كے چل كرخودخواجدماحب كے باتھ يرمسلمان ہو گئے اور غلام نظام الدین کے نام نامی سے پہچانے گئے۔ایے برزگ تھے جنموں نے بانس نفیس خود تو تعلیم نبیس دی، لیکن این زمانے کے متدو وددانوں اور روحانی بزرگول سے خواجہ صاحب كومتعارف كراياا ورخواجه صاحب كوويدانت اورقديم مندوستاني علوم سيجين كي طرف متوجه كيا اً رمهاراجه سركش يرشاد نظامي صدراعظم رياست حيدرآ بادكي روايت كودرست مانا جائے تو خواجه صاحب نے ہندوستانی علوم اور روحانیت کوسیکھتے میں پورے میں سال لگائے۔ خواجہ صاحب کو . لکھنے کی طرف ماکل کرنے اور خاص طور پراخباروں میں مضامین لکھنے کی طرف بیجائے والے میں غلام نظام الدین صاحب بی تضاور انھیں کوخواجہ صاحب کا اولین او بی استاد کہا جا سکتا ہے۔ اگر چەخواجە صاحب كرى بىردمرشد حضرت بىرمېرىلى شاە بھى عالم ہونے كے ساتھ شاعراورادىيى تھے۔ لیکن تا چیز کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کے بڑے ہمائی حضرت حسن علی شاہ نظامی فی عنوانی ا زبان کے مشہور ماہراور شاعر حصرت خواجہ غلام فریدصاحب کے یاس خواجہ صاحب کوان کا طالب بنوایا، تواس سے ان کا مقصد شاید یمی رہا ہوگا کہ حضرت خواجہ حسن نظامی کی اد فی تربیت جعریت خواجه غلام فريد كي ذريع موه وه خواجه صاحب كروالد حصرت حافظ عاشق على صاحب كردوست اور درگاه حضرت خواجه نظام الدین اولیاً میں پنجاب کے تقریباً سب بی سجادگان کے وکل مظاور نے جادگان کی رسم ہجادگی اور دستار بندی انہی ہے کرائی جاتی تھی۔ حافظ عاشق معرت فواجہ غلام فريد كاب دوستول من رب جن كوده ابنا كلام بلافت تظام خودات وست مبارك ب لكدكر بمیشدارسال کرتے رہے، نیز تجی معاملات میں دہلی میں ان کے نمائندے مافظ عاشق علی بی سے معزت مرحوم کے فطوط کے ساتھ ان کا بہت سا کلام جوزیانے کی دست بروسے کا کیا خاکساد کے پال موجود ہے۔ 

معرت فراد ما حب کانتا کی بین بینان اور درای الناتا کا فراسورت استان می الناتا کا فراسورت استان می الناتا کا فراسورت استان می الناتا کی الناتا کا فراسورت استان می الناتا کی الن

جس میں خواجہ صاحب نے ایک کشف اور پیشگوئی کی طرح اپنے مرض الموت اور انتقال کے وقت کی کیفیات کو پر مہار برس پہلے ہی بچ کچ تلم بند کردیا تھا۔ بید حضرت خواجہ غلام فرید میں کا فیض محسوس ہوتا ہے اس پر جلاحضرت ہیر مہر علی شاہ صباحب کے عطیے سے ہوئی خواجہ صاحب کے چھوٹے جیموئی خواجہ صاحب کے چھوٹے جیموئی خواجہ صاحب کے چھوٹے جیموئے جملوی کے "Rhythm" کو بھی ناچیز" ما ہیا" نامی صنف تخن سے بڑا ہوا اور حضرت پیرمبر علی شاہ "کا اُلش مانتا ہے۔

حضرت خواجہ حسن نظامی نے ہوٹی سنجالہ تو ایسے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہے جنھوں فراد میں موجود ہے جنھوں نظامی نے ہوٹی سنجالہ تو ایسے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہے جنھوں نے 1857 کی دارو کیرکو بھی بھکتا اور سہا تھا۔ نیز 'شہر آبادا تی ''اس دنی کی یادی بھی ان کے لیے زندہ وتا بندہ تھیں ۔ جن کے تضاد نے ایک مجیب اور بے مثال '' بیناریو'' بیدا کردیا تھا۔

حضرت خواجہ سن نظامی کی 1857 ہے متعلق جن بارہ کتابوں کو ایک دفد چر کیجا ہیں گیا جار ہے ہاں گئے جس میہاں اس کو دہرانے کی جارت جس میہاں اس کو دہرانے کی خرورت محسول ہیں کرتا ہے ہیں جہا ہیں بھر ہے ہوئے موتی تنے اور اب تبیع صددانہ کی مانند آپ کی خدمت میں اس کو چیش کیا جارہا ہے۔ پڑھے اور جیدی ارات بھی چھوٹی نہیں اور دامائن بھی رت جگے مائتی ہے اید ایک جادہ بھی ہے مطلا بتائیے، ان کتابوں کے مصنف کو ہماری پرانی سرکار دولت مدار، جاتے جاتے کم جنوری 1946 کے دن پرائے بادشاہ کو اتار نے کے ساتھ داردو کے فرات مدار، جاتے جاتے کم جنوری 1946 کے دن پرائے بادشاہ کو اتار نے کے ساتھ داردو کے بادشاہ کو اپنی سلطنت کا آخری خطاب و دہم العلماء عطاء کر کے گئی ہے! جادواور کے کہیں گے اجا کہ بھی ذیرہ مجکوم بھی پائندہ میرسوری تو دہ ہے جو نداد ہم ڈوبانہ ادھ !

(خواجه)حسن ثانی نظامی

#### كتوب حسن نظامى بنام حبدالجيدسالك

" مخلص نوازمول ناسالك صاحب! السلام عليكم

آئے سید کشی شاہ نظائی نے خط ش آپ کی پرسش کا ذکر کیا تو جرے دل کا حال جب ہوا۔ اس انتظاب نے

(آپ کا اخبر نہیں) سلمانوں کی زندگی ہر بادکردی۔ یس بختر برس کا اند حابۂ حابۂ حابہ نیال کرر ہاتھا کی اس تیم بھی آرام کروں

گا جو گھر کے سائے بنائی تھی اور اندر لیٹ کر کہاتھا کہ بیج جہاں اجہ کی داحت پیمر آئے گی تیم پول سکی تو مجہات ہا کر پیم

مورہ آئی دن کے فاتے یس جتا ہوائی جہازے حیدر آباد آبا۔ جب سے یہاں ہوں۔ پیچ سب گی سال سے یہاں

مورہ آئی دن کے فاتے یس جتا ہوائی جہازے حیدر آباد آبا۔ جب سے یہاں ہوں۔ پیچ سب گی سال سے یہاں

مولانا صاحب نے جلس عام میں تقریر کر کے یقین دلایا کہ حسن نظامی حیدر آباد کو ہندے لڑانا اور ہم سب

مولانا صاحب نے جلس عام میں تقریر کر کے یقین دلایا کہ حسن نظامی حیدر آباد کو ہندے لڑانا اور ہم سب

در بارہ ہر کے گھر کی تاثی ہوئی۔ جو یہ ہے کہ میری جا کو اداور سامان سرکاری منطی میں آبات ہے۔ یہاں دوآ کے گائی۔

در بارہ میر کے گھر کی تاثی ہوئی۔ جو یہ ہے کہ میری جا کو اداور سامان سرکاری منطی میں آبات ہے۔ یہاں دوآ کے گائی۔

بانی آتا ہے۔ ایک دو ہے کے تین یاؤ گیوں مشکل سے ملتے ہیں۔ تاہم ہر مسلمان کا عزم ماتائم ہے اور المیمنان کی دوفت

"ונוקליים צל לל בנון ונולי

( بحوالدروز نامه "اثقلاب" (لا بور) بایت ۴۰ جون ۱۹۳۸ مه ای تاری می شدره ایشوال " خوادید سن قلامی اور محوصی بیند")

## بيمات كي نسو

[" بیمات کے آنو فدر دیل کے افسانوں کا حصد اول جس کوخواجہ حسن نظامی کی اعلیٰ درجہ کی تصنیف قرار دیا جاتا ہے۔ ۱۹۴۷ء کے اس کے تیروایڈیشن طبع ہو مجلے تھے۔ بقول مصنف بیصد ' بحض میری ذاتی تحقیقات سے تیار ہوا ہے' اور اس میں شامل تمام در دناک کی کہانیاں ان کی اٹی تر کر دہ جی ۔۔ مربی آ

## بهاورشاه بادشاه کی درولنی

وتی کے آخری بادشاہ ایک درویش صفت بادشاہ گذرے ہیں۔ان کی فقیری اور فقیرہ وی کی سینکووں مثالیں ویلی اور افقیرہ وی ویلی اور اطراف ہتد ہیں مشہور ہیں اور دیلی ہیں تو ابھی سینکڑوں آ دمی موجود ہیں جنبوں نے اس خرقہ پوش سلطان کو اپنی آپھوں سے دیکھااور کا نوں سے ان کے درویٹانہ کام کوستا۔

بهادر شاہ بوے عابد بادشاہ تھے۔ کلک کاروبار قوس اگر بر کہنی کے ہاتھ بھی بھے اس لئے بادشاہ کوروائے
یاد خدا اور صوفیا یہ کل کام کے اور بھی کام نہ کرتا ہوتا تھا۔ دربار آ داستہ ہوتا تو اس بھی بھی بھی بھی ہم یا مان کے تم احکام سنا کے
جاتے اور شاہر اند بیرا یہ بھر تو نے کون کن و معادف کاج جارہ ہتا جانچہ قاعدہ تھا کہ جب درباری لوگ و آیان عام یا
دیوان خاص بھی جمع ہوجاتے تو حضور قل بھائی دربار بھی برآ مد ہونے کے گل سے چنے کی تیاری کرتے۔ جوئی بادشاہ کا
قدم المحتا کی گئیب جودت آ واز لگائی "بھوٹیاراوب قاعدہ نگاہ دار" کے بلال پردہ کل خاص کی ڈیورٹی کا محا وہاں سے
اس جورت کی آ واڈ دربار کے مرد تھیب سنتے اور دہ بھی "بھوٹیاراوب قاعدہ نگاہ دار" کا نعرہ بلند کرتے ہے جس کوئ کرتا م
درباری سن سمنا کر قریبے تربیع سے بھام برآ ان کھڑے ہوئے۔ اس وقت جب عالم ہوتا تھا کہ تمام امراہ ووزراہ
کر دیم جوکائے آ تکھیں تھی کے دست بستہ کھڑے ہیں۔ بھائی تھی ڈیورٹی سے تخت پر ظہور کر چکے تو نقیب
درباری سن سمنا کر دربار شی ایک سے جن حالت ہوئی تھی۔ جس وقت حضور السلطان تھی ڈیورٹی سے تخت پر ظہور کر چکے تو نقیب
میام بربا کر کھڑ ابوتا جس کو جائے اور ب کیتہ تھے اور وہ بال چک گر تین گورٹی بھاتا ہے۔ جس وقت بیکورٹی ادا تا موتا اور بادشاہ کے ساتھ ایک بھی کوئی تا انتا ہے۔ جس وقت بیکورٹی تھی تا ہے۔ جس وقت میکورٹی تھی کہ بھی تا اور بادشاہ کے ساتھ ایک بھی جا اور بادشاہ کے ساتھ ایک بھی کوئی تھی تھی تھی است کے بھی جا اور بادشاہ کے ساتھ ایک بھی تھی کوئی تھی تھی تھی است کے بھی جا اور بادشاہ کے ساتھ ایک بھی بھی تھی ہو تھی اور کھی اور کی اورٹی اورٹا وہ کہ کوئی اورٹی اورٹی جس اور تھی ہور کی اورٹی اورٹی جس وقت بھی کوئی گار دائی ہوتا اور بادشاہ کے کوئی اورٹی اورٹی ہی کوئی اورٹی ہور کی دورٹی دورٹی کے دورٹی میں دورٹی کوئی کوئی کوئی دورٹی دورٹی کھی کوئی دورٹی کھی کھی کے دورٹی کوئی دورٹی کوئی دورٹی کھی دورٹی کوئی دورٹی کھی کے دورٹی کوئی دورٹی کھی کے دورٹی کی دورٹی کوئی دورٹی کھی کوئی دورٹی کوئی کھی کوئی دورٹی کوئی کوئی دورٹی کوئی دورٹی کھی کے دورٹی کوئی دورٹی کوئی دورٹی کھیلی کوئی دورٹی کوئی دورٹی کھی کوئی دورٹی کوئی دورٹی کھی کھی دورٹی کوئی کوئی دورٹی کوئی کے دورٹی کوئی دورٹی کوئی کی دورٹی کوئی کوئی کوئ

چو بدارامیر کی حیثیت اور شان کے موافق تعارف کا لفظ بکارتا اور بادشاہ کوائ کورنش کی جانب توجد دلاتا۔ الفرض ای طرح تام درباری درجه بدرجه بحراد کورنش کے مراسم ادا کرتے تھے۔ جب بیتمام مراسم ادا ہو میکنیں تو حضور السلطان ارشاد فرماتے "آئيم نايك فزل كى بادر فزل كا ببلاشعر فرمات بين "شعرينة ى ايك ايرا في جكه يهر بها بهاجات ا دب پر جا تا اورگرون جمکا کرعرش کرتا" سیمان الله! کلام الملوک الوک الکلام" اور پیمراسینے مقام برآ کھڑا ہوتا۔ ای طمرح برشعر يرمخنف امراء جائ اوب يرجاكري مدح وثنااداكرت يقد بهادر شاه كاكلام ابتداس تقوف آميزاور صرت خيز ترجس سے ہوئے درووعبرت آتی تھی۔ یہاں تک کدان کے تکفت مضامین میں بھی ماہوی وادای کی جھک نظر آتی ہے۔ بهادر شاه مريد بحى كرت شے اور جو تف مريد بوتايا في دوبيد ما بواراس كمقرد بوجات تي اس ليے كوت ے اوگ ان کے مرید ہوتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بہادر شاہ کو حضرت مولانا فخر صاحب ہے بیعت تھی محر حضرت مولانا ماحب كزمائي شرباور شاه كم من تقد خيال نيس بوسكاكراس عرض بيعت كى بوكى البدية ابت بعارت بعكايم طنولیت میں ان کو معزت مولا تا صاحب کی گود میں ڈالا کمیا تھا۔ حضرت مولا تا صاحب کے دصال کے بعد آ ب کرزیر معزت میال تطب الدین صاحب سے بہادر شاہ کو بہت فیض پنجا ہے کمکھے یہ ہے کہ بیعت بھی آ ب س سے ہے۔ میال تطب الدين صاحب كے صاحبز اوے ميال نصير الدين عرف ميال كافے صاحب سے محى بادشاه كو خاص عقيد على يهال تك كرا ين ال كرميان كالمصاحب كوبياه دى تنى بهادر شاه كويون و فقيرون اوردرويش سع في كاشوق قاادر درويشي بم بعيرت كال ركمة ينيخ محر معزت سلطان الشاركخ خواجه نظام الدين اوليا مجبوب التي سان كوولي لكاو القال معزت کے مزار مبارک یر اکثر حاضر بوا کرتے تھے۔ میرے tt معزت شاہ غلام حسن چشی سے بہادر شاہ کودوستان مقيدت تحى - نانا صاحب اكثر قلد على جائة اور بهاور شاه كي خاص غلوتول عى شريك بوت عديمرى والدو ماجده بهادر شاه كمد با تصابي بدر يزركوار معزت شاه غلام حسن چشى كى زبانى بيان فرمايا كرتى تحيى جن كوس كريبين على جب كه جحدكو بهادر شاه ك منظمت وشان كى بحد بحدادر خبرندهي خود بخود ممّا ثر بوتا قداورول يردنيا كى يدنيا لى يرفق معظ

الما مساحب فرماتے تھے کہ بہادر شاہ پراس بیان کا بہت بڑا اثر پیدا ہوا اور انہوں نے اس پردل سے یقین کیا۔ محوظا ہری و باطنی اعتبار سے ان کے زو کی زوال حکومت کے صعدبا اسباب تھے جن کووہ بار با خلوت کی محبت میں بیان کیا کرتے تھے۔

#### مرس كاجلوس

بہادر شاہ جب معرت مجوب الی ہے مرک شریف میں حاضر ہوت تو ہوی کیفیت رہی تھی۔ جب تک بادشاہ نہ جائے ہوئے اس کی سواری آئی عمل کے جاتا کہ بادشاہ آئے۔ خلقت کے تعنی کو تعنی ہوتے ہے کر بادشاہ کے درگاہ میں داخل ہوتے ہی لوگ راستہ چھوڑ دیتے اور در دازے سے مزار مبارک تک ایک آ دمی کے جانے کا بل راستہ بن جاتا تھا جس میں ہے گذر کر بادشاہ پہلے مزار مبارک پر حاضر ہوتے آئی کے بعد محفل میں آجائے۔ بادشاہ کے آئے تی جانے ہی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہی ہوئے الی شروع ہوئی۔ بادشاہ ایک فرال سنتے۔ اس کے بعد محفل سے جلے جاتے۔ محفل میں تا جاتا ہوئے ہی ہی ہوئی ہی کہ جوئی بادشاہ آئے جلے کا رخ کیا 'فرا تمام میل کائی کی طرح سے بھٹ کیا اور درواز سے تک راستہ ن گیا۔

درواز سے تک راستہ ن گیا۔

#### شاع سے کمائی اور بربادی کا زمانہ

بہادر شادا گرفدر کی بلا میں جانا نہ ہوتے تو ان کی درو کئی بزے لطف واطمینان سے بسر ہوتی محر بھارے ناکردہ عماہ یا تی تشکر کے دیال میں میٹس مجے اور عمر کا آخری حصہ بتراروں مصائب میں گذرا۔

ے سکد جن یا۔ اب دوسروں کا وقت ہے۔ وہ حکر انی کریں ہے۔ تاجد ارکبلا کی ہے اور ہم ان مے مفترح تخبریں ہے۔ یہ کوئی رخ اور افسوس کی بات نبیں۔ آخر ہم نے بھی تو دوسرول کومٹا کرا پنا گھر بسایا تھا۔

ان حرتاک باتوں کے بعد بادشاہ نے ایک مندوقی دیااور کہانویتہادے میرد ہے۔ ایم تیمور فی جب قطنیہ کوفتح کیا تھاتو کی تھی۔ اس بی حضور مرد رکا کتات کی دیش میارک قطنیہ کوفتح کیا تھاتو کی تھی۔ اس بی حضور مرد رکا کتات کی دیش میارک کے باخ بال بی جو آئے بی اب میرے لیے نامان بی بطور تیم کی فاص چلے آئے بی اب میرے لیے ان کور کھے۔ یہم دل و کمیں نما نائیں ۔ ان کو لے کر کہاں جاؤں۔ آپ سے بڑھ کرکوئی اس کا الی نہیں ہے۔ لیے ان کور کھے۔ یہم سے دل و دید دکی فیاس کا الی نہیں ہے۔ لیے ان کور کھے۔ یہم سے دل و دید دکی فیندک بین جن کو آئ کے دن کی جواناک مصیبت میں اپنے سے جدا کرتا ہوں۔ چنا نچیانا ما حب نے ووصندوقی سے دید دکی فیندک بین جن کو آئ کے دن کی جواناک مصیبت میں اپنے سے جدا کرتا ہوں۔ چنا نچیانا ما حب نے ووصندوقی سے لیا اور درگا وٹریف کے قرشہ فانہ میں داخل کر دیا جواب تک موجود ہے۔ اس کتیم کا سے میں الی دیے الاول کے مسیم میں زیارت کر ان کی جان کی بر مال دیے الاول کے مسیم

ناناما حب او الدولا ال

تا ماحب کر آئے۔ دریافت کیا کہ کی کھانے کو موجود ہے۔ کہا گیا کہ بیٹی روٹی اور سرکر کی جائے ہونا کا بخت دوات کے بعد پائی بیا اور شدا کا بہت خوال میں آ راستہ کر کے لئے آئے اور باد شاہ نے دو پنے کی روٹی کھا کر تین وقت کے بعد پائی بیا اور شدا کا شکرانہ بھیا۔ اس کے بعد ہمایوں کے مقبرے میں جا کر کر قار ہو کے اور دگول تی و پید کے دیگوں میں جا کہ اور شاہ کی دو دیشانہ مواثر میں میں آئر تی مذا بات کی دو بیٹ کی دو دیشانہ مواثر میں میں اور دیسے کے دیدور کے ایک معامرہ سوکل دو دیگر کی اور اور دور دو انسان اے خرود کا بہت بواڈ نجرہ ہماور جس میں انسان اے خرود و کا بہت بواڈ نجرہ ہماور جس میں انسان اے خرود کا بہت بواڈ نجرہ ہماور دیسے دیا گیا ہما ہم کر کر بھول جاتا ہے اور دیسے دیا گیا ہمائی دی تی جاتا ہمائی دیا تھا ہمائی دی تی جاتا ہمائی دی تی تو دی تھائی دی تھائی دی تھائی دی تھائی کے دی تھائی دی تھا

**☆ ☆ ☆** 

### فتمرادب كابإزارش كمشنا

بیده بلی جمی کو بهندوستان کادل اور حکومت کا تخت کاریکی تا بین دیستا بازگی اور ال این منظوں کی افزی میں منماری کی آز فت اور بلایس جمایوئے کو آئی تو میلیاس کے باشدوں کے ملی تاریخ کی آئی کی السیدان المسابق المسابق ال ملو کھے۔ پہلے حاکموں کے اعمال فراب ہوئے۔ اس کی رعیت بھی بدا تمالیوں بھی پڑگئے۔ بتیجہ یہ ہوا کہ را جا پر جادونوں بریاد ہو مجے۔ مثالیں بزاروں ہیں مگر ذیل میں ایک نہاےت عبر تناک کہانی سنا کرمیں باشندگان ہند کوعمو آ اور مسلمانوں اور صوفیوں کوخصوصاً خدا کے خوف سے ڈرا تا ہوں۔

(1)

(r)

معمولی کھر یخیں آئی ہیں اور دہشت کے بارے غشی طاری ہوگئ ہے۔ میچ سالم دیکے کر گھوڑ ہے گی ہاگ ڈور سے شخراو ہے

ہے ہاتھ باندھ دیئے گئے اور حراست ہی کر کے دو سپاہیوں کے ساتھ کمپ ہی بجوا دیا گیا۔ کمپ بہاڑی پر تھا جہاں

گوروں کے علاوہ کا لوں کی فوج بھی تھی۔ جب بڑے صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ یا دشاہ کا پوتانعیرا الملک ہے تو وہ بہت ہوش

ہو سے اور تھم ہوا کہ اس کو حفاظت ہے دکھا جائے۔

(r)

باغیوں کی فوجیں شکست کھا کر بھا گئے گئیں اور انگریزی فشکر یلفارکرتا ہوا شہر میں تھم گیا۔ بہادر شاہ ہمایوں کے مقبر سے سے گرفتار ہو گئے۔ تیموری برم کا چراغ جملسلا کرگل ہو گیا اور جنگل شریف زادیوں کے ہر مدسروں اور کھلے چروں سے آبادہونے لگا۔ اور بائیس این جوان بینوں کوخاک و فون بیس اوٹا و کھے کرچینیں مارے آبادہ کھے کرچینیں این جوان بینوں کوخاک و فون بیس اوٹا و کھے کرچینیں مارے آبیس۔

ای دارو کیریس پہاڑی کمپ پرمرزانعیرالملک ری ہے بندھے بیٹے تے کدایک پٹھان سیابی دوڑا ہوا آیااور کہا'' جائے۔ یس نے آپ کی رہائی کے لیے صاحب ہے اجازت ماصل کرلی ہے۔ جلدی بھاک جاؤ۔ ایسانہ ہو کہ دوسری با یس پینس جاؤ۔'

مرزا بچارے بیدل چلنا کیا جائیں۔ جران سے کہ کیا کریں کین مرتا کیا نہ کرتا۔ پٹھان کا شکر ساوا کے لکے
ادر جنگل کی طرف ہو لیے۔ جل رہے سے کر یہ جرزی کہاں جاتے ہیں۔ ایک میل جلے ہوں سے کہ پیروں بیں چھالے یو

کے ۔ زبان فشک ہوگی۔ ملق میں کا نے پڑنے گئے۔ تھک کرایک درخت کے سائے میں گر پڑے اور آ تھوں میں آ ٹسو پھر

کر آ سان کی طرف دیکھا کہ آئی یہ کیا قضب ہم پڑو تا۔ ہم کہاں جا کیں۔ کدھر ہمارا اُسکانہ ہے۔ او پر نگاہ اٹھائی تو درخت پر

نظر کی۔ دیکھا کہ فافت کا ایک گونسلا بنا ہوا ہے اور وہ آ رام ہے اپنے ایٹروں پر چیٹی ہے۔ اس کی آ زادی اور آ سائش پر
شنم ادے کو برارش آ یا اور کئے گئے کے "فافت اجھے تو ٹو لا کو در سے بہتر ہے گئے آرام ہے اپنے کو بسلے میں ہو اُجھی ہے۔ اس کی آزادی اور آ سائش ہے۔ میرے لئے قرآ می ذھی اُسلامی کی میں جائی ہے۔ اُس

تھوڑی دورا کے بہتی نظر آئی تھی۔ ہمت کرے دہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ یاؤں کے جمالے جائے قددیتے تے مرائع بھتم کرتے بڑتے دہاں مینے قر جیب ال انظر آیا۔

ایک در خت کے بیٹی کو اس کو اس کے اور بھیورہ پر ایک نے وسال کی معموم لاک بھی کی جس کے جوہ م ہوائیاں اڈر دی تھی کا کی ابد المہال بھور ہے تھے اور دیجا الی اس کا خوال الدی ہے تھے۔ جم کی مرد الی ناکہ اس کی پر دی اور اس بھاری نے مرز اکور بھیا دونوں کی تیس کا گئے۔

بمان بهن اوادر بهن بهان کوچند کرده کے سکے سرز العمیر اللک کی پیمونی بهن ای والدہ کے ساتھ وقت تل سوار بوکر قلعہ سے تقلب مما شب کو بیلی کی تمن سرز الوگلان کی شق کی دوائی آفت میں جوامونی بوج با اللہ ا تم میمان کہاں؟" روکر بولی " کا بی اکر ترون سے تا کو اور شام کی اور شامی کے کرون کو مارڈ الاسان میان کودوم سے گاؤی واسط تیکی شخراوے نے اپی غریب بہن کودلاسادیااوران گواروں سے عاجزی کرنے نگا کداس کو چھوڑ دو۔ کو جر بگز کر ہولے''ارے جا۔ آیا بڑا بچارا۔ ایک گنڈ اسا ایسا ماریں کے کہ گردن کٹ جائے گی۔ اس کو ہم دوسرے گا دُل سے لائے ہیں۔ لا دام دے جااور لے جا۔''

مرزانے کہا" چودھر ہے! وام کہاں ہے دوں۔ می تو خودتم ہے روٹی کا کلوا یا تھنے کے قابل ہوں۔ دیکھوذرار حم
کرو کی تم ہماری رعیت ہے اور ہم بادشاہ کہلاتے ہے۔ آج آئی تکمیس نہ چیرو۔ فعدا کسی کا وقت نہ بگاڑے۔ اگر ہمارے
دن چر کئے تو مالا مال کرویں گے۔ "بیس کر گئوار بہت انسے اور کہنے گئے" او ہو! آپ بادشاہ سلامت ہیں۔ تب تو ہم تم کو
فرکیوں کے باتھ بچیں کے اور یہ چھوکری تو اب ہمارے گاؤں کی ٹبل کرے گی۔ جماڑ دوے گی۔ ڈھوروں کے آگے چارہ
ڈالے گی محویرا فعائے گی۔"

یہ یا تیں ہوری تھیں کہ سائے ہے اجمریزی فوج آئی اور گاؤں والوں کو تھیر لیا اور جار چودھر ہوں کو اور ان ووٹوں شنرادے شنرادی کو یکز کر لے گئے۔

(")

چائد فی چک کے بازار جی جانسیاں گڑی ہوئی تھی اور جس کوانگریزی افسر کہددیے کہ یہ قابل وار ہے ای کو چائی اور ہی جائی کو جائے ۔ کو لیوں سے اڑائے جائے اور کلوار سے ذرئے ہوئے تھے۔ ہر طرف اس خون ریزی سے تبہلکہ تھا۔ مرزانسیرائملک اوران کی بہن بھی یوسے صاحب کے سائے پیش ہوئے اور صاحب نے ان دونوں کو خور دسال دیکے کر ہے تصور مجھا اور چھوڑ دیا۔ وونوں تجاہ پاکرایک سووا کر کے ہال توکر ہوگئے۔ لڑک سودا کر کے نیکو کھلاتی تھی اور نسیرائملک بازار کا سووا سائٹ الایا کرتے تھے۔ چندروز کے بعداؤی تو ہمینہ بی بہتا ہوکر مرکی اور مرزا کی جو دن اور مرزا کی جو دن اور مرزا کی جو ان کی بائی دو پیدیا ہوار پیش مقرد کر دی اور اور مرزا کی جو دن اور مرزا کی جو ان کی بائی دو پیدیا ہوار پیش مقرد کر دی اور اور کری کے بال سے مرزانسیرائملک کوسیکر دئی صاصل ہوگئے۔

(a)

ایک برس کاذکر ہے۔ وہی کے بازار چکی قیر کر ویکش وفیروش ایک پیرمردجن کا چیرہ چکیزی سل کا پہدویا تھا۔
کولیوں کے بل محسنے پھراکر تے تھے۔ ان کے پاؤل شاید قائی ہے بیکارہو گئے تھے اس لیے باتھوں کو فیک کرولیوں کو تھینے
ہوئے رائے یہ جل جلے ان کے گلے میں ایک جمولی ہوتی تھی۔ دوقدم جلتے اور را کھیروں کو صرت ہے دیکھے 'کویا
ہوئے رائے جموں میں اسپ جی ای فاہر کر کے بھیک ایکھے تھے جن اوگوں کوان کا حال معلوم تھا 'ترس کھا کرجمولی میں
ہی ڈال دیتے تھے۔ دریافت ہے معلوم ہوا گذائ کا عام رز انسی الملک ہے اور یہ بہاورشاہ کے جے تیں۔ مرکاری چشن

قریضے میں برباد کردی اور اب خاموش گداگری پر گذارہ ہے۔ جھ کوان کے حال سے عبرت ہوتی تھی اور جب ان کا ابتدائی تصد جو پکھ خود ان کی زبانی اور پکھ دوسر سے شہرادوں کی زبانی سناتھا گیادہ تا تھا تو دل دہل جاتا تھا کہ اس نقیر کا کہنا پورا ہوا اجس کی نباز اور بھی خود ان کی زبانی اور بھوم کردیتا تھا اور خدا جس کی ٹا تک میں انہوں نے غلد ماراتھا۔ شہرادہ صاحب کا بازار میں گھشتا ہوا پھر تا بخت سے بخت دل کوموم کردیتا تھا اور خدا کے خوف سے بی کا نب جاتا تھا۔ اب ان شہرادہ صاحب کا انتقال ہوگیا۔

کیاال ہے اور تازے تھے ہے ہمارے دولت مند بھائی عبرت نیس مکڑی محاورا پے فرورو تکبر کی عادت کو ترک نہیں کریں سے جبکدان کے سامنے تکبر کرنے والوں کا انجام موجود ہے۔

سب سے زیادہ تھے مشائ کی اولاد کو سنبہ کرنا ہے جو مریدوں کے ہاتھ چرچ منے ہتاہ ہو جاتے ہیں اور
اپنا سائے کی کی بستی نیس بھتے ۔ اپنے ہزرگوں کی کمائی پر بھروسر کرنا اور پھر قابلیت نہ پیدا کرنا 'انسان کوایک ون ای
طرح ذکیل در سواکر تا ہے ۔ ہر جرزادہ کو چاہیے کہ دہ وہ کام بھے جس کے سب اس کے بزرگ چرکہلاتے ہے۔ جس
عیرزادگی کے فقیل نذرو نیاز کا امیدوار رہنا اور اپنی ذات میں نذر لینے کی لیافت پیدا نہ کرنا صدورجہ کی ہے فیرتی ہے۔ جس
نے بعض مرشد زادوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھین سے شاہا نہ زندگی ہر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور مرید کواسنے ہائی کی
رعیت بھی کر حکر رانی کرتے ہیں لیکن جس طرح زمانہ نے و نیادی حکومت کے تاج وقت کو منادیا اور شیراووں سے گی کوچوں
میں بھیک منگوادی اس طرح سنے زمانہ کا لحادو ٹی بادشاہت بعنی ورو بی کے بر بادکر نے برآ ماوہ ہے۔ ایسان ہو کہ ہو بی تیک میں اور اپنی پر امن اللم کو ہر طرح محموظ و
جنش جس آئے اور پرزادوں کو شیرادوں کی طرح کمیں محموظ اند نے اس اور اپنی پر امن اللم کو ہر طرح محموظ و
جائیں اور اپنے احوال و اعمال کو درست کر کے فتیم کا دلیری سے مقابلہ کریں اور اپنی پر امن اللم کو ہر طرح محموظ و

یک شمی اب کبتا بون اور بی اس وقت کبتار بون گاجب تک زبان وظم یاری ویر \_ پ پ پ پ

## يتيم شنراده كي فوكري

ما وعالم ایک شنرادے کا عام تھا جوشاہ عالم پارشاہ دئی گؤاسوں میں تھا اور غدر میں اس کی عرصرف میارہ بری کی خی شنرادہ ماہ عالم کے باپ مرزا تو روز حید دیکر خاتم ان شاعی کی طرح بہا درشاہ کی سرکار ہے سورو ہے ماہوار گؤاہ باتے نے محران کی والمدہ کے باس قد بھم زیاد کا بہت ساتھ و فت تھا اس کے ان کواس دو ہے کی چنداں پرواڈی تی اوروہ بدی بدی تخواہوں کے شخرادوں کی طرح گذر ہوتا ہے کہ تے تھے۔

جب قدر برا الوبادعام في والمدوعات على الدراق المرش برايزي كرا بالعالم بران كري المرش في المنافق بران كري والمدود وسب كري الدراة والمنافق المرش في المنافق المرش في المنافق المرش في المنافق المنافق المرش في المنافق المنافق

اس وقت ند کفن کا سامان ممکن تھا ندون کا نظم و بے والی مورت میسرة بحق تنی ندکوئی مردے کے پاس بیضے والا تھا۔
شیرادول میں رسم ہوئی تھی کدوہ مردے کے پاس ندجاتے۔ سب کام چیرورول سے لیا جا تھا جواس وقت کے لیے ہمیشہ موجود تیار رہنے تھے۔ غدر کی عالم گیرمصیبت کے سب کوئی آ دمی ایسا ندطا جو جھیزو تھین کی خدمت میں انجام کو بہنچا تا یکمر میں دولونٹریاں تھیں کی خدمت میں انجام کو بہنچا تا یکمر میں دولونٹریاں تھیں کیک و مجمی مردے کو نبلا تانہ جائی تھیں۔ خودم زانوروز حدد راگر چد برجے لکھے فض تھے کر چونکہ ان کو ایسا کام چیش شآ یا تھا اس لیے اسلامی طریق برخسل وکفن سے واقفیت ندر کھتے تھے۔

القسدان اوگوں کوائی جرانی و پریشانی بھی گھنے گذر کے ۔ استے بھی سنا کہ اگریزی نظر شہر بھی ہمی آیا ہے اور اب منقر یب قلعہ بھی آیا جا ہتا ہے۔ اس فہر سے سرزا کے دہ ہے اور مان اور بھی جاتے رہ اور جلدی ہے ان شرکو جار ہائی پری گیڑ سے اتار کر نہلا نا شروع کیا ۔ نہلا یا کیا بس پانی کے لائے جر جر کر او پر ڈال دیئے ۔ کفن کہاں ہے ہی شہر تو بند ہوئی پر جھانے کی دواجلی جا در ہی لیس اور ان بھی لاش کو لیمیند دیا۔ اب بی تکر ہوئی کہ ڈون کہاں کر ہیں۔ باہر لے جانے کا تو موقعہ تیں۔ ای سوی بھی تھی کہ گوروں اور سکھوں کی فوج کے چند سابی گھر بھی آگے افراز کے اور آتے ہی مرز ااور ان کے لاک کے اور آتے ہی مرز ااور ان کے لاک کے ماہ عالم کو گر قار کر لیا۔ اس کے بعد گھر کا سامان لوشنے گھے۔ صندوق تو ڈوالے المیار ہوں کے کواڑ اکھیڑ دیئے۔ کا اور کہ کو لوں کو گھر بھی تھیں۔ ایک سیابی کی ان پر تگاہ ور گئی جس نے دیکھتے ہی اندر کھی کہ کو روک کو ان گاہ کو روک کو ان گوڑ یوں اور خود مرز انوروز انہوں نے اس کی مطلق پر واہ ند کی اور برابر لوٹ مار کرتے رہے۔ آثر جی سابی کی گوڑ یاں اور غری اس وخود مرز انوروز انہوں نے اس کی مطلق پر واہ ند کی اور برابر لوٹ مار کرتے رہے۔ آثر جی سابی کی گھر یاں اور غری اور خود مرز انوروز انہوں نے اس کی مطلق پر واہ ند کی اور برابر لوٹ مار کرتے رہے۔ آثر جی سابی کی گھر یاں اور غری اور خود مرز انوروز انے ہوئے گھر واڈ تو گئی جسرے بھر کی گھر کی آٹر کی مان ان کی گھڑ یوں اور خود مرز انوروز انے بیا ہوں کے مائی کو گھر کو آٹر کری کے مائی کو ان کیا جار یا جار کی جوز کر سیابیوں کے مائی کو گھر تا گیا۔

مارا محونسا كما كرماه عالم آه كهدكركرية اادربيوش بوكيا-

مرزانوروزا ہے گئت جگری صالت دکھ جوٹی جس آئے اوراسباب پھیٹ کرایک ماگا گورے کے گئے پروسید

کیااور پھرفورانی دومرا کھونساس کی ناک پر ماراجس ہے گورے کی ناک کا پانسہ پھٹ گیا اورخون کا توارہ چلے تھے۔

سابی دومری طرف بط کے تقے۔ اس وقت فقط دو گورے ان قید ہوں کے ساتھ تنے اور کمپ کو لیے جارہ ہے تھے۔

دومرے گورے نے اپنے ساتی کی بیرصالت و کھ کرمرزا کے ایک تھیں مارئ کم رفعا کی قدرت تھیں کا داراو چہا پڑااوروہ

دومرے گورے نا اپنے ساتی کی بیرصالت و کھ کرمرزا کے ایک تھیں مارئ کم رفعا کی قدرت تھیں کا داراو چہا پڑااس کورے

مرزا کی کمرے پاسے کھال چیلتی ہوئی فکل گئے۔ تیوری شخرادہ نے اس موقع کو فینیت جانا اور لیک کرایک میاسی کورے

مرزا کی کمرے پاسے کھال چیلتی ہوئی فکل گئے۔ تیوری شخرادہ نے اس موقع کو فینیت جانا اور لیک کرایک میاسی کورے تھوڑی

کو ناک پر بھی مارا سیدنگ بھی ایس کاری پڑا کر ناک چیلی اور خون بہتے تھے۔ لوٹے ہیں نے جو بیرحالت دیکھی

مول کے اور ایک بارگ دونوں کے دونوں مرزا کو چیف کے اور کھوٹسوں سے مارنے گئے۔ لوٹے ہیں نے جو بیرحالت دیکھی

دیر کے لیے برکار ہو گئے اور ان کی کری مرزا کے ہاتھ آگی۔ مرزا نے فورا کری تھسیٹ کی اور ایس ایم ہور ہاتھ مارڈی کہا کہا گئے کہ دیا۔ ان دونوں کو ہائی کری ناز کر مرزا کی مارہ مالم کی طرزا کی حالت میں تھے کہ بیجے ہے دی بارہ گورے دار سے جی فرخ کی کہدیا۔ سیٹے تھی گوروں کی تھیں کورے پر شار کھیں گئے تھیں کھول و ہیں اور ہاتھیں کوروں کی تھیں کورٹ کور ناز کے مرزا کی جو بیچے ہورک کے صال پو چھا۔ مرزا نے سارہ واقعی کی کھر کے اس مورزا کی ہورہ کے جو بی کھر کے مرزا کورٹ کی کہدیا۔ سیٹے تھی گوروں کی گوروں کی گھیں کے دورا کر ہورا کی گوروں کی گوروں کی گوروں کی مرزا کے جو بیٹر کے دورا کی جورا کی جورز کی گیا اور ماہ مالم کولونڈ یوں سیت پہاڑی کے کہدیا۔ سیٹے تی گوروں کی گوروں کی گوروں کی گیا اور ماہ مالم کولونڈ یوں سیت پہاڑی کے کہدیا۔ سیٹے تی گوروں کی کورٹ کی کی جورز کی گوروں کورٹ کی گوروں کی گوروں

جب دبلی کی جے المینان ہو گیا تو لوٹریاں دوسلمان بنجابی افسر وں کودے دی کئی اور ماہ عالم ایک انگرین افسر کی خدمت گاری پر مامور ہوئے۔ جب تک بداگر برز دبل جی درہ ماہ عالم کوزیادہ تکلیف ندھی کی کہ معاجب کے اس کی خانساناں اور نوکر جاکر شخ اس واسطے زیادہ کا مکان ندکن برنا تھا کین چندرون کے بعد بدسا جب رفست کے اس کی خانسان اور نوکر جاکر اس واسطے زیادہ کا مکان ندک برویرٹ مجاؤئی جی تھے۔ ان افسر کا مزان ترقیا ہا ۔ والایت بطے کے اور ماہ عالم کو ایک دوسرے افسر کے جو برٹ مجاؤئی جی تھے۔ ان افسر کا مزان ترقیا ہا ۔ والایت برخوکر کی مار کے جو برٹ کے جو برٹ کی کا اداوہ کیا ۔ چنا تو بھیلی داے کو بات برخوکر کی مار نے تھے۔ ماہ عالم اس مارو ماڈکو برواشت ندکر سکے اور ان کے کام کو قلال گاؤں جی جاتا ہوں تا کہ مکرے نگے۔ بہرے دار نے تو کا تو کہ دیا قلال معاجب گا لوگر ہوئی اور ان کے کام کو قلال گاؤں جی جاتا ہوں تا ک

سوير عنى في جاول ال حليه عال الالكاورجم الالماسة لا

جون عرار دور علی جزر کرے جانے کا خوف جب ایری کا عالم تنا۔ اور بہزار دور جن بور علی ہو سے میر کھ سے تین جاروں کے فاصل برائی کے مانے گاؤل قال دوال جا کرایک میر بین خبر کے خلاصا حب نے موالات شروع کے فول سے کہاں ہے آیا ہے کہاں ہے آیا ہے کہاں ہے آیا ہے کہاں ہے آیا ہے کا مادعالم نے ان اور کی باقرال بیم بالال بیمان ایک فقیر بھی مولی دول مولی مولی دول مولی دولی دولی دولی دولی

ئ كررونے كے اور ماہ عالم كوسينے كاكر بہت بياركيا اور تسلى كى باتيں كرنے كے۔اس كے بعد كہا ابتم فكر نہ كرو مير ب ساتھ رہو۔ خدا مافظ و نامر ہے۔

چنانچانہوں نے ایک رتبین گریدان کو پہنا دیا اور ساتھ لے کر کل کر ہے ہوئے۔ دو جار روز تو بید حالت رہی کہ جہاں ماہ عالم نے کہا۔ " دعترت! اب تو یس تھک گیا" تو کسی گاؤں یس تخیر جائے "کیکن پھران کو بھی چلنے کی عادت ہو گئی اور پوری منزل چلنے گئے۔ مہینہ بھر جس اجمیر شریف پہنچ ۔ یہاں ان صاحب کے پیر جو بغداد کے رہنے والے تھے "فی اور پوری منزل چلنے گئے۔ مہینہ بھر جس اجمیر شریف ہوا تو وہ بھی مہر پانی ہے چیں آئے اور ان دونوں کو ساتھ لے کر جسبی چلے سے۔ اس میں میں اور فرا کر موا تھ سے کر جسبی پلے میں میں اور فرا زروز ہے۔ وہیں ان کو بھی رکھا اور کی بریں یہاں رو کر ماہ عالم نے تر آن شریف اور مسئلہ مسائل کی کتا جی پر میں اور فرا زروز ہے ہے خوب وا تف ہو گئے۔

اہ عالم کیتے ہیں کہ جب شی خوب ہوشیار ہوگیا تو ایک دن بی نے بقدادی شاہ صاحب ہے مربیہ ہونے کی درخواست کی ۔ شاہ صاحب نے قرمایا '' میاں تم تو مربیدوں کی شکل ہو۔' بی نے عرض کیا '' نہیں جناب قاعدہ اور طربیتہ کے موافق وافل سلسلہ قرما لیہے ۔'' میں کرشاہ صاحب آ کھوں بی آ نسو مجرلائے اور ہولے۔'' مربیدی ہوئی مشکل چیز ہے۔ لوگوں نے اس کو ہنمی کھیل مجھ لیا ہے۔ رکی طور سے مربیہ ہوتے ہیں اور بینیں جانے کہ مربیدی کیا ہوتی ہے اور اس کے کہا آ واب اور کیا فرائنس ہیں۔ جتنی شوکری تم نے آئ تا تک کھائی ہیں۔ اس سے ہزار درجہ زیادہ قدم قدم پر امتخان ہیں۔ بیا ایسداستہ بندا کھن ہیں۔ بی اور فقری کے جہیں ہزاروں شوکریں ہیں۔

"آئ گل کے لوگ و ٹیاوی خواہشوں کے پورا ہونے کے لئے مرید ہوتے ہیں مالانک مریدی اس کا نام ہے کہ تمام خواہشیں اور تمنا کمی منا کر چیر کا دامن بکڑے اور اگر از خود وہ خواہشیں ندمث سکیں تو بیر ہے یہی ورخواست ک جائے کہ پہلے دوا تمانی جذبات کوئن کرے۔

"میان صاحب زاد افقیری بھی ایک طرح کی پادشاہت ہے۔ جیسے پادشاہوں کو کئی انظام کے لئے لائق کا رکنوں کی ضرورت ہوتی ہے فقرا مبھی اللهم پاطن کا نظم ونسق ذی ہوش کو گول کے ہردکر تے ہیں۔ بہاور شاہ کو اگریزوں کے مقابلے بھی ای لیے فکست ہوئی کہ ان کے پاس کا م کر سکنے والے آدی نہ ہے ورندائی حالت بھی کہ تمام ملک کی ہوروی پادشاہ کے ساتھ تھی مشمی ہم انگریز کیا کر سکتے ہے مگر بروں کی لیافت اور ملک داری کی قابلیت نے ان کو فتح ہودوی پادشاہ ہاد گئے۔ یہی حال ورو لیٹی فقیری کا ہے۔ انسان کے فتیم نفس و شیطان رات ون دولت ایمان لوئے کی دلائی اور بادشاہ ہاد گئے۔ یہی حال ورو لیٹی فقیری کا ہے۔ انسان کے فتیم نفس و شیطان رات ون دولت ایمان لوئے کی در ہے دہتے ہیں اور فقیرا ہے باطنی کمالات سے دہنوں کو ذک دے کر ذیر کرتے ہیں گئین جب فقیروں میں کمالات مفقود ور سے مرز کر گئی ہے۔ اس ذیائے میں چونکہ فقرا کی حالت اپنے موجا تیں میکونش شیطانی آ سانی سے ایمان کے تاج ویشت ہی دگر گوں ہوگئے۔ تم کو جا ہے کہ پہلے انہی طرح ہیں کہ میں کے دائش اور کا مول کو بجد و اس کے بعد مربید ہوئی۔ تم کو جا ہے کہ پہلے انہی طرح ہیں کہ مارے میری کا خوال کی کے دورات کے بعد مربید ہوئی۔ تم کو جا ہے کہ پہلے انہی طرح ہیں کہ میں کے دائش اور کا مول کو بجد و اس کے بعد مربید ہوئا۔"

### شنرادي كي بيتا

ہونے کوئو غدر بچاس برس کی کہانی ہے گر جھے ہے چھوٹو کل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اُن دنوں میری عمر سوارستر و برس کی تھی۔ میں اپنے بھائی یا درشاہ ہے دو برس جیموٹی اور مرنے والی بین ناز بانوسے چیرمال بیزی ہوں۔ میرا نام سلطان بانو ہے۔ ابا جان مرز اتویش بہا درطل بیجائی حضرت بہا درشاہ کے جہتے اور ٹونہال فرزیم تھے۔

بعالی یاورشاه اورجم بہنوں علی بڑی محبت تھی۔ ہرایک دومرے پرفدا تھا۔ آ کا بھائی کے لیے ہاہر تی استاد طرح طرح کی باتیں سکھانے والے تھے۔کوئی مافظ تھااورکوئی موٹوی۔کوئی خوش تو یس تھااورکوئی تیرا مماز۔

قاعدہ یہ تھا کہ جب حضور معلی کوئی خاص کھانا کی کومر حت فرماتے تو وہ بجہ ہو یا جوان مورت او یا مردا پی جکہ سے اٹھ کر جائے اوب پر جا تا اور جھک کر تین ملام بجالا تا۔ ایک ون جیر سے ماتھ بھی بجی اٹفاق چیں آیا کہ حضور نے آیک فئی سے اٹھ کر جائے اور بر مایا'' سلطانہ اٹو تو بجہ کھاتی ہی جیں اوب اور لیا خاکے مدتک اچھا ہوتا ہے شکر یا تاکہ وسر خوان پر سے بحوکا اٹھا جائے۔' جس کھڑی ہوئی اور جائے اوب پر جا کر تین آواب بجالائی کھڑی ہوئی اور جائے اوب پر جا کر تین آواب بجالائی کھڑی ہوئے ہوائی مشکل سے آئی کی کے دل تی جات ہے۔ برقدم پر الجستی تھی اور اور مال خطا ہوئے جائے تھے۔

اب می سودتی بول کدووز ماند کیا بوارد وخوتی کے دن کیال چلے گئے۔ جب ہم اپید کاول میں آزادو بے کلر مجرا کرتے تھے۔ عل بھانی کا سامیسر پر تھا اور اوک جمیں مگلہ جائم کیہ کر پکارتے تھے۔ ویا کے اتاریخ حاد ایسے ہی ہوتے میں۔

عصرف بادے کہ جب حضور کی مقروطان الرکار کے گاور ایک ورے نے بھاجال حفرت مرزا الدی کار کے گاور ایک ورے نے بھاجال حفرت مرزا الدی کار بہادر کے بخیرارات مرزا سراب کوار تھیں کے بوقت کو دومرے کو دے نے ال کے کولیاروی اوروہ ایک آج کو دومرے کو دے نے ال کے کولیاروی اور کے بھاجال کی میں بات کے بھادر کے بھاجال کی دی بات کے بھاجال کی دی بات کے بھاجال کی بھاجال کے بھاجال کی بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کی بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کی بھاجال کی بھاجال کی بھاجال کی بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کے بھاجال کی بھاجال کے بھاجال کی بھاج

فاک آلود ہورہ ہیں۔ جھے دیکھتے ہی آ نسو ہر لاے اور قربایا "لوسلطانہ! اب ہمارا ہمی کوج ہے۔ جوان بینا جس کے سہرے کی آرزو تھی آسکھوں کے سامنے ایک مکھی تھین کا نشانہ ہیں گیا۔ "بیسنتے ہی جس نے ایک جی ارک اور ہائے ہما کی اور کہر کررونے گئی ۔ وہ گھوڑے سار آئے۔ جھے کو اور تازیا لوکو گئے لگا کر بیار کیا اور آسل دینے گے اور کہا " بینی! اب لوگ میری جاش جس بھی ہیں۔ وو چار گھڑی کا مہمان ہوں تم ماشا واللہ جو ان اور مجھوار ہو۔ اپنی چھوٹی بہن کو دلا سا دواور آنے والی مصیبتوں پر مبر کرو و خرنہیں اس کے بعد کیا چیش آنے والا ہے۔ بی تو تیس چاہتا کہ آم کو تن جہا چھوڑ کر کہیں جاؤں 'پر ایک سام دواور آنے ساکے دو تھیں جاہتا کہ آم کو تن جہا چھوڑ کر کہیں جاؤں 'پر کا اور ایک سام دیک ہے کہ اور داری کر تا اور اور کی کھوٹا تا ہوتو و کھوٹا زبانو! اب تم شمرادی نہیں ہو کی چیز کے لئے ضد در کرتا ہوتی ہیں۔ "کھریم دونوں کو خواجہ سرا کے پر دکر کے کہا "ان کو جہاں ہما در سے ہوئے گوڑا دوڑا تے جنگل جی کو جہاں ہما در سے بوئے گئی کہ دونوں کو خواجہ سرا کے پر دکر کے کہا "ان کو جہاں ہما در سے کو دونرادوڑا دوڑا تے جنگل جی گھم سے گھری ہوئے گئی کہ دونوں کو خواد دوڑا تے جنگل جی گھم سے گھری ہوئے گئی کے دونرادوڑا تے جنگل جی گھم سے گھری ہوئے گئی کہ دونوں کو خواد دوڑا تے جنگل جی گھم سے گھری ہے تھوٹ گل کے دونرادوڑا دوڑا تے جنگل جی گھم سے گھری ہے تھوٹ گل کو کھوٹا کہ دونرادو گھری کا دوئرادوڑا دوڑا تے جنگل جی گھم سے گھری ہے تھوٹ گل کے دونرادوڑا دوڑا تے جنگل جی گھم سے گھری ہوئی کھوٹر کا دوئرادوڑا تے جنگل جی گھم سے گھری ہے تھوٹ کا کو کھوٹا کو دوئرادوڑا تے جنگل جی سے گھری ہوئر سے کو کھوٹر کو دوئر کی کو دوئر کو کیا ہوئی کو دوئر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھرا کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کر کے کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر

خواد براہم کو لے جلا۔ یہ ہمارے کمر کا قدی نمک خوارتھا۔ تعوزی دور تک نازبانو جونازوں کی بلی ہوئی تھی جگہ گمریکر پاؤں کی طاقت نے جواب دے دیا اور قدم چانا دو بحر ہوگیا۔ جھ کو بھی بیدل چلنے کا اتفاق ند ہوا تھا۔ جگہ جگہ فوکریں کھاتی تھی گر بانو کو لیے ہوئے جل جاتی تھی۔ است میں نازبانو کے ایک نوکدار کا ننا چہے کیا اور وہ ہائے کہ کر کر پڑی۔ میں نے جلدی سے اس کوا تھایا اور کا ننا نکا لئے گئی محر موا خواد سرا کھڑا دیکھا کیا اور بیٹ ہوا کہ میرا ہا تھ بنالیتا بلکہ چلئے کی جلدی کر است ہوا کہ میرا ہا تھ بنالیتا بلکہ چلئے کی جلدی کر اور پاکی کا مراور پاکی کا دیا ہے۔ جد تھا۔ علی ہوئے کہ مراور پاکی کا مراور پاکی کا دیا ہے۔ جد تھا۔ مراور پاکی کا مراور پاکی کا مراور پاکی کا دیا ہے۔ جد تھا۔ وہ فوکروں کو جمید تھے۔

اس خیال سے اس نے خواہد مراکو گارایک دویا تھی سنادی۔ کم بخت کو سنتے ہی اتنا خصر آیا کہ آپ سے ہامرہو میاادر بزی بے تری سے بن باپ کی دکھیا بچی کے ایک طمانچہ مارا۔ ہائو بلیلائی۔ وہ بھی پھول کی چیٹری سے بھی نہ پٹی تھی یا ایسا طمانچہ لگا۔

اس کے دونے ہے جھ کوئی ہے اختیار دونا آگیا۔ ہم تو روئے دہ اور خواجہ را کہیں چلا گیا۔ پھر خبر نہاں کہ وہ کیا ہوا۔ ہم دونوں بھٹکل تمام کرتے پڑتے درگاہ معزت نظام الدین اولیا آہ میں پنچے۔ یہاں دہلی کے اور خاص ہمارے خاندان کے سینگر دن آ دی تیخ گر ہرا یک اپنی مصیبت میں گرفتار قیامت کا موند تھا۔ کسی نے بات تک نہ پوچی ۔ ای فائدان کے سینگر دن آ دی تیخ گر ہرا یک اپنی مصیبت میں گرفتار قیامت کا موند تھا۔ کسی نے بات تک نہ پوچی ۔ ای اثناہ میں واب ہمی اور بیاری ہمی جو دکھیا کو سکھ نہ ملا۔ اثناہ میں ویا جیلی اور بیاری ہمی اور کی اور میں اپنی وی بیدو کھیے مقرر ہوا جواب ہمی آ خر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگریز کی سرکا دیے ہم لوگوں کی پرورش کرنی چاہی اور میرا پاچی رو پیر جہیند و کھیے مقرر ہوا جواب ہمی

#### فاقه مس روزه (تاجدارد لی کایک کنیکا نساند)

جب ویلی زندونمی اور بهندوستان کا دل کبلانے کا حق رکھی تھی کالی قلعہ پر تیمور ہوں کا آخری نشان لبرار ہا تھا۔
انبیں دنوں کا ذکر ہے کہ مرز اسلیم بہاور (جوابوظفر بہاور شاہ کے بھائی تصاور غدر سے بہلے ایک انقاقی تصور کے سبب قید ہو کر الد آباد چلے سکے تھے کہا ہے جس کرالد آباد چلے سکے تھے کہا ہے جس کرالد آباد چلے سکے کہا ہے جس کرالد آباد چلے سکے کہا جا جس کے زبان فانہ سے ایک لونڈی با بر آئی اور اوب سے عرض کیا کے حضور بیم صاحبہ یا دفر ماتی جیں۔ مرز اسلیم فورا محل جی چلے سکے اور تھوڑی دیریش مفوم واپس آئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا:

مصاحب نے ہاتھ بائدہ کرعرض کیا'' صنور یہ می کوئی پریٹان ہونے کی بات ہے۔ شام کوافطاری ہے میلے ماع میں اندہ کرعرض کیا'' صنور یہ می کوئی پریٹان ہونے کی بات ہے۔ شام کوافطاری ہے میلے جائے مسلم میں میں میں کا میں گئے۔ جب بہارہوتی ہے۔ رنگ برنگ کے اور میں میں اس کی سے اندا کے دن ہے۔ خدا دالوں کی بہارہی دیکھئے۔''

مرزانے اس صلاح کو پہند کیا اور دومرے دن مصاحبوں کو لے کر جامع مسجد ہیں ہے۔ وہاں جا کر جب عالم و یکھا۔ جگہ جلد ملقہ بنائے لوگ جینے جیں۔ کہیں قرآن شریف کے در دجورے جیں۔ دات کے قرآن سانے والے حیاظ آپ جی جل میں ایک دوسرے کو آن سانے والے حیاظ آپ جی جاری ہیں ایک دوسرے کو آن سانے ہیں۔ کہیں مسائل وین پر گفتگو جوری ہے۔ دو عالم کی فقتی مسئلہ پر بیجے کر بی جی اور جیس ایک دوسرے کو آپ کا ملقہ ہے۔ کی کوئی ساجے وظائف جی اور جیس ساجے وظائف میں اور جیس الفرض مسجد جی جاری کوئی ساجے وظائف جی مسئول جیں۔ الفرض مسجد جی جاروں طرف القدوالوں کا جی ہے۔

کُیلُ جَدِیْدِ لَذِیْدَ" ۔ مرزاکو بینظارہ نہا ہے پیندا یا اور واقع یہ الف ہے کے گیا۔ اسے کی افغار کا وقت قریب آیا۔ سینکو ول خوان افغاری کے آئے گے اور لوگوں میں افغاریاں تھیم ہوئے کیس ۔ خاص کل سلطانی ہے شعود خوان منگف چیز وں ہے آ راست روزانہ جامع مجد میں بھیج جائے تھے تاکہ روز و واروں میں افغاری تھیم کی جائے ۔ اس کے علاوہ قلد کی تمام بیجا ہے اور شہر کے مب امراء علیمہ و افغاری کے مبامان تھیج تھے اس لیے ان خوالوں کی تھی بینکووں تک کا وہ قلد کی تمام بیجا ہے اور شاری کو میں افغاری ووٹر قبل سے بر مراد ہوئے اس لیے رہیں رکھ رکھ کے خوان بوش اوران پر تھیشی جمالری ایک سامان افغاری ووٹر قبل سے بر مراد رہا ہے اس لیے رہیں رکھ برگ کے خوان بوش اوران پر تھیشی جمالری ایک سے ایک بوج کے مردوق تھی اور میں دوران کی جب آ رائش ہوجاتی تھی۔ میں اور ایک ورزائے والے اور شان ویو کے دوران تھی اور میں اوران دوران کی ورزائے وی کے دوران وی کی اور میں اوران دوران کی ورزائے وی کے دوران کی دوران کی

محمر کھر میں وہ در کیمنے کہ مینکڑوں نفراءکو بحری اوراول شب کا کھاٹا روزانہ شہر کی خانقا ہوں اور سمجدوں میں بجوایا جاتا تھا اور یا وجو درات دن کے لبودلعب کے بیددن ان کے کھر میں بزی برکت اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے۔

مرزاسلیم کے ایک بھا نج مرزاشد ورنوعمر کے سب اکثر اپنے اموں کی محبت ہیں بے تکافی شریک ہوا کرتے ہوا کرتے ہوا کے سے ۔ ان کا بیان ہے کہ ایک وہ وہ وہ ت تھا جو آئ خواب و خیال کی طرح یا و آئا ہے اور ایک وہ وہ ہت آیا کہ دنی زیر در بر ہو گئی۔ قاحہ پر باو کر دیا گیا۔ امیر وں کو بھانسیاں ٹل گئیں۔ ان کے گھر اکھڑ گئے۔ اان کی جگات مانا گیری کرنے گئیں اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تارائ ہوگئی۔ اس کے بعدایک و فعدر مضان شریف کے مبینے ہیں جامع مجہ جانے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیا گئی کے مبینے ہیں جامع مجہ جانے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیا گئی کے مبینے ہیں جامع مجہ جانے کا اتفاق کی جوا۔ کیا دیا گئی ہوا۔ کیا دیا گئی ہوا کہ جو ہے ہیں اور شاہجہاں کی خوبھورت اور بے شل خمچہ اصطبل نظر آئی ہے اور پھر جب سمجہ واگز اشت ہوگئی اور سرکارنے اس کو مسلمانوں کے حوالے کردیا تو رمضان تی کے مبینے ہیں پھر جانا ہوا۔ دیکھا چند مسلمان میلے کہلے ہوند گئے کیڑے ہیے ہیں وہ ہوا تو اس کے والے کردیا تو رمضان تی کے مبینے ہیں پھر جانا ہوا۔ دیکھا چند مسلمان میلے کہلے ہوند گئے کیڑے ہیں جیٹے ویٹے ہیں۔ وہ چار تر آن شریف کا دور کررہے ہیں اور پھرائی ہوان حال ہیں ہیشے دفلیا ہوا ہوتا تھا کہ بیاں حال ہیں ہیشے دفلیا ہے دیا ہوا ہوتا تھا کہ بیارے ذاکل کے دارے دیکھورکی جن ہوگئے ہیں۔ افظاری کے وقت چند آ دمیوں نے مجوریں اور دال سیو بانٹ دیئے۔ کی نے ترکاری کے قتل تھی کر ا

اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی ویکھا جبد مسلمان جاروں طرف سے دب مے ہیں۔ انھریزی تعلیم یافتہ مسلمان آت میں گئے ہیں۔ انھریزی تعلیم یافتہ مسلمان آت میں ہے ہیں۔ فریب فریب فریا آ کے آت اس مسلمان آت میں ہے ہیں۔ فریب فریا آ کے آت اس میں میں ہے کہ مہد انسان آت مسلمانوں کے اقلامی کا کہی عالم رہاتو آئے میں میں اورت آئے۔

مرزاشہ ذور کی باتوں میں ہواور داور اثر تھا۔ آیک دن میں نے ان سے غدر کا تصداور تابی کا افسانہ سننا جا ہا۔ آتھوں میں آنسو مجرلائے اور اس کے بیان کرنے میں عذرو مجبوری خلا ہر کرنے کے کیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی ورونا کے کہانی اس طرح سنائی۔

جب اگریزی تو پول نے کرچوں اور عینوں نے مکیمانے و جوڑنے امارے ہاتھ سے توارجین لی۔ تاج سر
سے اتارلیا۔ تخت پر تبغیہ کرلیا۔ شہر بھی آتش تاک کولیوں کا بیند برس دیکا۔ سات پردوں بھی دہ والیاں بے جا در ہوکر
بازار بھی اپنے وارثوں کی تو پی وٹی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں۔ چیوٹے دن یاپ کے بیچا با ابا پکارتے ہوئے بے یارو
مددگار پھرنے گئے۔ حضور قل بحاتی جن پرہم سب کا سہاراتھا تھے چھوڑ کر یا برنگل کئے۔ اس وقت بھی نے بھی اپنی پورسی
والدہ تکسن بھی اور حاملہ بیوی کو ساتھ نے کراورا بڑے تا تھے کا سالارین کر گھرہے کوج کیا۔

جم اوک دورتموں عمی وار تھے۔ سید معی فازی آباد کارٹ کیا کر بعد علی معلوم ہوا کہ وہ وراست اکرین کافکر کی جو لائل جولان گاہ بنا ہوا ہے اس لیے " بررہ ہے والمی ہوکر تعلیب صاحب میں اور دیاں گئے کررات کوآ رام کیا۔ اس کے بعد مجمح آ کے دوان ہوئے۔ پھٹر پور نے قریب کو جروں نے جملا کیا اور سبت سامان اوٹ لیا کر ای میریائی کی کریم کوزیرہ چھوڑ دیا۔ وہ لی ووق جنگل عمل جو تو ایکا ساتھ اور کارٹی کی کئی کا ایک بور سائے ہے لا بھاڑ دوقد م چلنا دو کھر۔ ووسری بھاراور حاملہ۔ تیسری دی بری کی نادان از گی یورتمی روتی تھی اور بیان کرکر کے روتی تھی۔ میرا کلیجان کے بیان سے پہنا جاتا تھا۔
والد و کہتی تھیں' النی ہم کہاں جا کیں۔ کس کا سہاراؤ حویثری۔ ہمارا تاج و تخت اے گیا تو ثو ٹا پور یا اورامن کی جگہ تو دے۔
اس بیار پیٹ والی کو کہاں نے کر بیٹھوں۔ اس محموم بی کو کس کے حوالے کروں۔ جنگل کے در شت بھی ہمارے دشمن ہیں۔
کہیں سایہ نظر تیس آتا۔'' بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا مشہری تھی۔ جھے واس کی محموماند ہے
کسی پر برا ترس آتا تھا۔ تر بجورا میں نے حورتوں کو دلا سا دیا اور آگے چلے کی ہمت بند حالی۔ گاؤں سامنے نظر آتا تھا۔
غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر شوکری کھاتی تھیں اور مر پائر کر بیٹے جاتی تھیں اور جب وہ یہ

"نقدر ان کو خوکری کملواتی ہے جوتا جوروں کے خوکری مارتے تھے۔قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بیک کر دیا جو بیک سوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی کوار سے ذین کا نیٹی تھی۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں جو مکوں کا اور شہر یاروں کا شاہ تھا۔ ہم شا جباں کے کمروالے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہراتا ریجا دو کھا دی اور دیا ہیں نے نظیر سپر والی شہر یاروں کا شاہ تھا۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کند میں ہیں۔ ہم عزت والے تھے۔ ذیمن ہیں ہم میں کون افعا الائی ملا۔ وہ کوں سرکھی کرتی ہے۔ آئے ہم پر آسان روتا ہے۔"

توبدن کے روشنے کھڑے ہوجائے تھے۔القصدبہ بزار دفت ودشواری کرتے پڑتے گاؤں بھی ہوجائے ہے۔ مسلمان میواتیوں کا تھا۔انہوں نے ہماری فاطر کی اورا بی جو یا زمیس ہم کوتھ براویا۔

چنانج کی ہوا کے عرب مانادن کے بعد پر جافردازا کی اقداد کر عربی کی گئی ایک وفیان اور ا کر جمادد ل کا مجید آیا ادر گاؤں عرب سے فرجان آئے گائے جربی الجہداد کی کا دیے آن دوایا دو گاؤں وہاں دوا ادر کیم کا کیاد کر ۔ فردوٹ بید کرا تھے ہوجائے ہی کر بھم کو دواؤں کی جاست کی ۔ فت کافید افعال بڑی ۔ ای جالے ش ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کے جنگل کا تالہ چڑھ آیا اور گاؤں میں کر کم یائی ہوگیا۔ گاؤں والے تواس کے عادی سے نکین ہماری ھالت اس طوفان کے سبب مرنے ہے بدتر ہوگئی۔ چونکہ پائی ایک دفعہ می رات کے دقت کمس آیا تھا اس لئے ہماری مورتوں کی چار پائیاں یا لکل غرق آب ہوگئیں اور تورش چین مارنے لگیں۔ آخر ہوی مشکل ہے چھر کی بلنوں میں ووچار پائیاں اڑا کر خورتوں کو ان پر بھایا۔ پائی گھنٹ بھر میں از گیا گرفغب بیہ واکد کھانے کا اناح اور اور صفح بچھانے کے ووچار پائیاں اڑا کر خورتوں کو ان پر بھایا۔ پائی گھنٹ بھر میں از گیا گرفغب بیہ واکد کھانے کا اناح اور اور ضفح بچھانے کے کہرے ترکر گیا۔ پھیلی رات میری ہوئی کے در وزہ شروع ہوا اور ساتھ ہی جاڑھ ہے بخار بھی لایا۔ اس وقت کی پر بیٹائی میں بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اند جراگھی میرکی تجرکی کر ہے سب کیلئے آگ کا سامان نامکن ۔ جران سے افہی کیا انتہام کیا جائے۔ درو یو جے شروع ہوئے اور مریف کی حالت نہا ہے انتہام کیا جائے۔ درو یو جے شروع ہوئے اور مریف کی حالت نہا ہے انتہاں تک کہ وہ ترزیخ کی اور تربیخ جان دے دروی کے پہیٹ تی میں دہا۔

چونگہ وہ ساری عمر ناز وقعت میں بلی تھی نفرر کی مصیبتیں ہی ان کی بلاکت کے لیے کافی تھیں۔ خیراس وقت تو جان نے می محربیہ بعد کا تعدیکہ ایسا ہوا انکا کہ جان لیے کر گیا۔

میں ہوگئی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن و فیر ومتگواد یا اوردو پہر تک بیتنائ شنرادی کورغر بہاں میں جیشہ کے لیے جاسوئی۔

اب ہم کو کھانے کی قکر ہوئی کیو تکہ اٹائ سب ہمگ کر سڑ کیا تھا۔ گاؤں والوں سے بھی مانکتے ہوئے ٹیا ٹا آتا تھا۔ وہ بھی ہماری طرح اس مصیبت میں گرفتار ہے۔

تاہم بچارے گاؤں کے چودھری کوخودی خیال ہوااوراس نے قطب ماحب سے ایک روپ کا آٹامنگوادیا۔
وہ آٹانسف کے قریب ٹری ہوا ہوگا کے دمضال ٹریٹ کا جائز نظر آیا۔ والدو صاحب کا دل بہت نازک تھا۔ وہ ہروت گذشتہ زمانے کو یادکیا کرتی تھیں۔ دمضال کا جائد کے کرانہوں نے ایک شعندا سائس ہرااور چیب ہوگئیں۔ یس بھے کیا کدان کو پہلاڑ مانہ یا در باہے تسلی کی باتی کرنے جس سے ان کو پھاڈ مارس ہوگئے۔

جاریا فی دن آو آرام سے گذر کے ۔ گر جب آٹائم ہوچا تو پری مشکل در بیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آئی تھی اور پاس ایک کوڑی ندھی۔ شام کو پانی سے روز و کھولا۔ بھوک کے مارے کلجہ مندکوآٹا تا تھا۔

والدہ صاحبی عادت تی کراس مم کی تعلیف کے دفت بیان کر کے بہت رویا کرتی تھیں مرآئ برے اطمینان سے خاموثی سے اس کی خاموثی والمینان سے میرے دل کو بھی مہارا ہوا اور چھوٹی بین کو جس کے چیرے پر بھوک کے مارے ہوا کیاں از رہی تھیں دلاساد ہے لگا۔ وہ مصوم بھی میرے مجھانے سے نہ صال ہوکر جاریا گیا پر جاری اور تھوڑی در یہ میں موکنی ہوک سے میں موکنی ہوک کے میں میں گئی ہوک میں نیز کہاں آئی ہے اس ایک فوط ساتھا۔

اس فوط اور نا قرانی کی حالت بھی محری کا وقت آ سمیا۔ والدہ صاحبہ الحمی اور تجدی تماز کے بھرجی ورد تاک الفاظ میں انہوں نے دعایا تی ان کا قل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب سے کہ تہوں نے بار کا والی میں موش کیا کہ: "ہم نے ایسا کیا تصور کیا ہے جمس کی مزاریل دی ہے۔ وضال کے میسے میں جارے کر ہے بینکو ور 20 جو ل کوکھنا باتا تھا اور آنی بی خودوائے والے کھٹائی بیں اور دو دو ور کھدے میں۔ خداو تدا اگر ہم ہے قسور ہوا ہے قواس معموم بی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اور ترمیس می ۔"

دوسراون بھی یونٹی گذرگیااور فاقہ میں روزہ درروزہ رکھا۔ شام کے قریب چود حری کا آ دی دورہ اور ہیٹھے جاول لا یا اور بولا' آئن ہمارے ہاں نیازتھی۔ بیاس کا کھانا ہے اور بید پانچے رو پیدز کو قائے ہیں۔ ہرسمال بحریوں کی زکو قائیس بحری دیا کرتے ہیں' محراب کے نفتروے دیا ہے۔''

یہ کھا تا اور رو بے بحد کو ایک نعمت معلوم ہوئے کو یا بادشاہت ٹل کئی۔خوٹی خوٹی والد و کے آ مے سارا تصریجا۔ کہتا جاتا تھ اور خدا کا شکرانہ بھیجنا جاتا تھا گریے خبر نہتی کہ گردش فلک نے مرد کے خیال پرتو اثر ڈال دیا کیلی مورت ڈات جوں ک توں اپنی قد کی غیرت داری پر قائم ہے۔

چنانچ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہوگیا۔ باوجود فاقد کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کرکھا" تف ہے تیری غیرت پر۔ فیرت پر۔ فیرات اورز کو قالے کرآیا ہے اورخوش ہوتا ہے۔ ارے اس سے مرجانا بہتر تھا۔ اگر چہم مث مجھ کر ہماری حرارت نیس مٹی۔ میدان میں نکل کر مرجانا یا بارڈ النااور کموار کے ذور سے دوئی لینا ہمارا کام ہے۔ معدقہ خوری ہمارا شیونیس ہے۔"

والده کی ان باتوں سے جھے بید آگیا اور شرم کے مارے باتھ پاؤں شندے ہوگے۔ جا ہا کہ افر کر ہے جزیں
والیس کرآؤں کر والدہ نے روکا اور کہا ''خدائی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں۔ سب یکی سہنا ہوگا۔ ' یہ کہ کہ کانا رکھ لیا اور
روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے ل کر کھالیا۔ پاٹھی روپیکا آٹا منگوایا گیا۔ جس سے دمضان فیروفو فی سے بہر اور گیا ہے۔
اس کے بعد جو مبنے گاؤں میں رہے۔ بھر دبلی جلے آئے۔ یہاں آگروالدہ کا انتقال ہوگیا اور بہن کی شادی کر
دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی پاٹھی دو ہے ماہوار خش مقرر کردی ہے جس پر آج کل زندگی کا انتقال ہے۔

### غدركي تضوير

الشداللدز ماند کے نظیب وفراز میں کئے کہ حسرت نظارے ہیں۔ میں دیلی جواتی کو دمین بزاروں اربان جرے دلوں کا خون بہتاد کیے چی ہے۔ رورہ کے لیے کھائی اور دیک دکھائی ہے۔ ایک وان دو تھا کہ بابری کوار نے ابراہیم لودی کا خون دبتاد کیے چی ہے۔ رورہ کے لیے کھائی اور دیکھا آئی ہے۔ ایک وان دو تھا کہ بابری کوار نے ابراہیم لودی کا خون دہلی کے دیکتان کو بلایا اوراس کے اہل و میال کو حسرت دیاس کی مجسم تصویر بتا ہوا سامنے دست بستہ کھڑا دیکھا یا آگ کے دیکتان کو بلایا اوراس کے اہل و میال کی جدولت ان بیکٹول کا تمونہ تی۔

۔ آواد ملی درباری ترائی کو عمدوافی ہوتے تھا کے تصور پر نظر بڑی جس عمل برا ہے تورائی کی اور نے والی اور نے والی شما ابد ظفر بہادر شاہ مقبرہ ہما ہوں عیں مجرباری کے باقران کر فاد کے جارہے ہیں۔ بھٹ پر ہما ہوں کا مقبرہ نظر آتا جس بر ہو جی ب دلیرا نے رکی جمالی ہوئی ہے۔ براد شاہ جا ہے ہو کر سے جی ۔ باقد عی مصالحے۔ جروبر فروافر عی و با ہو ابر حما ہے کار عک اور تموال میں اس کا جا کہ ہے۔ مجربادی میں تعددی ہے اوشاہ کا داکی محرک کے جی اور اور ک دو المرابی بادشاه کی پشت پرنظر آتے ہیں۔ میجر باری کی اس بیبا کا ندجراً ت پر بہادر شاه کا ایک بوز ها جان نار کموارسوت کر لیکنا ہے۔ ہاتھ میں ڈھال ہے محر بشرہ نٹر هال قریب سینچتے مینچتے برا بروالاسو نجر پستول ساسنے کر کے اس کا بر ها بواحوصلا پست اور جوش انتقام سرد کردیتا ہے۔

افسوس ہے کردنیا کے اس مصیبت نیز انجام پر بھی اوگوں کو اس کی ہوں باتی ہے۔

علتے وقت 'دویوان حافظ' کا دم بخو دکھلا ہوا ایک ورق نظر پرا۔ جس کی پہلی سطرتھی

آخر نظر بسوئے یاکن

اے دولت خاص و حسرت عام

یہ پر حتا ہوا با ہر آیا اور اس مرقع کو کا طب کر کے اس شعر کو د ہرایا۔

یہ پر حتا ہوا با ہر آیا اور اس مرقع کو کا طب کر کے اس شعر کو د ہرایا۔

یہ پی حتا ہوا با ہر آیا اور اس مرقع کو کا طب کر کے اس شعر کو د ہرایا۔

#### بمكارى شنراده

میں قریشیہ بیگم کالا ڈلا بیٹا ہوں جو بہادر شاہ بادشاہ کی مشہور صاحبز ادی تھیں۔ بیپن میں مساحب عالم میرزا قرسلطان بہادر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا مگر اب ذکیل گدا کر کے سواکوئی نام نبیں۔ پہلے بھی فوش تھا اب بھی رامنی ہوں گردش وانتلاب کا کیا شکوہ؟

سلطانی محلوں میں پیدا ہوا۔ آ کھ کوئی قو سائے ایک خدائی کو ہاتھ بائد ہے سرجمکائے کمڑاد یکھا۔ ہوش سنجالا اللہ می الدر نظر آیا۔ ہوئے ہوئے اللہ می اللہ میں الل

اب کیا تھا چاردن کے لیے بھروی شیزادہ عالم بناہ بن گئے۔ تنواہ پراس قدر قرضہ بردھا کہ قرضو اہ کی ملک بن گئے۔ اب انادے لیے سواے اس کے کیا چارہ تھا کہ محت مزدوری کر کے پیٹ پالیں سیکن شرم داس کی ترخی۔ اس اثناء میں آئے موں کا فورجا تا رہا اور خاصصا ند صفحتانی بن گئے۔ جران تھا کہ الی اب کیا کروں۔ بجور بوکر کار کدائی ہاتھ میں لے لیا اور گدا کری کی خبرادی۔ رات کی تاریکی میں نکا بوں اور صدائے عام لگا کر جمیک یا تکن بوں ۔ لوگ کہتے ہیں۔ مرزاتم دن کو کیوں نمیل سے تا ہوں۔ بھائی غیرت کے سب۔ جس شرک مز کول پر چری مواری کی مدائتی ہوتی تھی وہاں دن کو کیوں نمیل نگا تا کہ دن کی مدائتی ہوتی تھی وہاں دل کو کیوں نمیل عالم اس کی مدائی میں دن کو کیوں نمیل مز کول پر چری مواری کی مدائتی ہوتی تھی وہاں دل کو کیوں نمیل جابتا کے دن کی دو آئی میں دوست طلب پھیلا دی۔ اس کی جن کی جری میں گذشت ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا دکھڑ ایمان

آ و ما حوا به فرض فسائر بیں عبرت کی کھائی ہے۔ مرز اقر سلطان قریعیہ بیم کے معاجز ادے ہردات کو دیلی کے درز اقر سلطان قریعیہ بیم کے معاجز ادے ہردات کو دیلی کے بازاروں میں مدالگ نے بیل کے بازاروں میں مدالگ نے بیل کھر ہے ہیں۔ نہیں کو کا طب بناتے ہیں۔ نہیں گھرتے ہیں۔ نہیں کو کا طب بناتے ہیں۔ بس ایک آ واز ہوتی ہے

## شاى ساكاا كيك كنبه

حفزت محبوب الني فريب نواز كاوستور تفاكه جب ان كسائے كى همده كھانا آتا تفاقو آبديده موكر فرمات " يس شكم سير بوك كھانا كھاؤں اور مير كينكروں بھائى كھروں يس بجوك پڑے موں سينيں ہوسكا - پينل الناجى سے دوجار ك خراواس كے بعد مير سے ياس لاؤ۔"

ای طرح جب کوئی کیزا آتا۔ تو رو کرار شاد قرمات "آه! نظام یہ گیزا پہنے اور اس کے بھائی میں وال کے درواز دن پراور تؤروں کے سامنے سکڑے پڑے ہوں۔ پہلے ان کودو۔ یہ سب سے اچھا کام ہے۔"

بس جولوگ معفرت محبوب البی کی غلامی اور پیروی کا دموی کرتے ہیں ان پرفرض ہے کہ فر بااور ملکاج انسانوں کی خبر کیری کیا کریں۔

ایک دفد د فی می مردی کار عالم تھا کہ کھر دل میں بر توں کا پائی تک جم جاتا تھا۔ اس کیفیت کے دیکھتے ہے۔
ایک دن جھے خیال آیا کرا ہے فریب بھا نیوں کی حالت معلوم کرنی جا ہے کہ آئ کا لمان پرکیا گذرد ہی ہے اس لئے و لی ایک دن جھے خیال آیا گار ہے۔
کیا اور این ایک فریب دوست کے مکان پر قیام کیا جس کے جادوں المرف مغلوک الحال تھ اوسے آیا و جی الی کھر کی دیار کے مسل ایک جمون ساجھونیز اتھا اوراس میں ایک شائی اس کے جاداتھا۔

عی نے تاکہ یہ فراد ہے ما دب مدر بازار عی کی سلمان موداگری فد مثاری پروکر تے گرائی کی بیکار بین کردره موداگر کلکت جادگیا ہے اور بوصل کے سب ان کا طاق مرکونا پہند ایک کرتا۔ بہ جارے کے تین جو لے جو نے لاک اورایک افوار موری کو لاک ہے۔ لاک کا بیاہ ہو کیا ہے کر بٹاوی کے برے اطوار ہوئے کے سب مال بالب کے خوار کے اورایک افوار موری کی لاک ہے۔ جو کر بٹاوی کے برخاور کی بالب والا رہی ایک بواسودائی تقااور فر میں کے کھنے ہے کی جوانی کے بواسودائی تقااور فر میں میں موری کی جوانی دیوار میں ایک بواسودائی تقااور فر میں میں موری کے بعد اورای کی جوانی دیوار میں ایک بواسودائی تقااور فر میں میں موری کی جوانی دیوار میں ایک بواسودائی تقااور فر میں میں موری کی جوانی دیوار میں ایک بواسودائی تقااور فر میں میں موری کے بیار دیوار کی ایک بواسودائی تقااور فر میں موری کے بیار کی اورای کی موری کی جوانی کی جوانی کے بیار کی اورای کی موری کی بولی کی بولیا کی بولی کی بولی

مجونا سارالان ادرایک کوفوری ادر سائے ملی ہوئی صاف انجانی دالان عی محمود دریا ہے وہ مارالان کے محمود دریا ہے ہ مجدرے بدریاں کا فرش بچار کی افغار کوفوری کے اعدر بجور کھی کھا ہوتہ مسلوم کئی ۔ سائے دالان عی فریک کی کھی کا کی بال کوئے عمل صدرا بیوندگی بدری کری کی ادراس سے ڈراادھ کوا کے برای پولا ہوا کیل اوڑ مصدر سے تھے ہے ہے۔ تے۔شفرادی خود باجرے کی روٹی بکاری تعیں اورائ کی سل پرچننی ہیں ری تھی۔

اسے میں ایک بچے بولا 'لاؤ یا تی جان چننی لاؤ۔ دیکھوروٹی شندی ہوئی جاتی ہے۔' یہ س کرلڑ کی نے جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلائی میں رکھوں کے جاری کی استخدادہ صاحب جلدی چننی میں ایک ہے۔ اس اثنا می شنرادہ صاحب آ مجے۔ ایک اٹنا می شنرادہ صاحب آ مجے۔ ایک میلی وُلائی اوڑ مے ہوئے تھے۔ والان میں دیوارے لگ کرچپ بیٹھ گئے۔

اور جواب دیا" کونیل فی ایا جان فیرے۔ آب اداس کول بیٹے بیں۔" بین کرشیزادے صاحب نے کردن افعائی۔
اور جواب دیا" کونیل فیرسلا ہے۔ آج تمام دن اوکول کی سلائی اور خوشاعد بیل گذر گیا گرکہیں جروسہ کی نوکری شہوئی۔
جہال دوروثی کا سہارا ہوتا۔ تا چار ہوکر گھر کو واپس آ رہا تھا۔ سائے ہالا بی داندصاحب کو پولیس کی حراست بی ہتھ
کڑیاں ہے جاتاد یکھا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ کی ہازار کی حودت کی تاکیکاٹ ٹی می سین کراورد کی کرادر بھی صدمہ
ہوا۔ جب محلّہ بیس آیا تو ہے نے جس سے قرض مووا آتا ہے۔ قاضا کیاادر آبیا سخت کددل کو بہت برامعلوم ہوا۔ اب اس
گریس بیٹا ہوں کہ کیا کروں۔ سردی نے الگ ستار کھا ہے۔ نوکری کی بیصورت ہے اور سب سے بڑھ کر تی اجلا ہا ہے۔
گھر فداو ندد نیا سے افعالے۔ تاکدان فیتوں سے نجات یاؤں۔"

ا تا کہ کر شنرادہ صاحب نے گردن جمکا لی۔ علی نے دیکھا کہ بدنھیب لڑی پراس کا برااثر پڑا۔ اس کی آئی کھیس جمک کئیں اور آ نسونپ ٹی گرنے گئے۔ اس وقت اس اجڑے گھرانے کا منظر پڑاوردناک تھا اور تو جوان لڑی کی بے کسی نے دنیاوی آ رام ومصائب کی تصویر مجھنجے دی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوکر سونے کا سامان کیا گیا۔ تینوں لڑے اور ایک نوگ کی اور شیرادی نے اوپر سے وہی گوڑی جو کونے عمل رکھی تھی آ ٹری اڑھا دی۔ بیچ تو چھوٹے قد ہونے قد ہونے دیا سیب اس چوڑان میں ڈھک مجے محراؤی کے وہر پیڈلیوں تک کھے دے اس لئے اس فریب نے وہروں کو سیب ایس چوڑان میں ڈھک مجے محراؤی کے وہر پیڈلیوں تک کھے دے اس لئے اس فریب نے وہروں کو سیب لیا اور گھڑی ہیں کر بڑی تھی۔

شنراده صاحب بی بیلی دلائی می سکر کردراز ہو مجاجودن کواوڑ سے پھرتے ہے اور شنرادی صاحب نے وہ پرانا کمبل اوڑ ھاجس کو بچوں کے پاس دیکھا تھا۔ اس شان سے میں شائ شل کا کنیہ ٹواب راحت میں معروف ہو گیا۔ اس وقت میر سے دل پر زمانہ کے تغیرات کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ امید نیس کے کسی ٹوشھائی آدی کواس کے تسوراور خیارات سے ایس کے تعالیات نے ایسائی عبرت اور پُر حسرت تما شاد کھا یا ہو۔ اگر وہ لوگ فریت کی زیر کی کا نظارہ در کریں تو اپنی فانی امارت پر بھی فرور ندا ہے۔

اس دنت خود بخو داس گروه كا دهمان آ گيا جو بي ردگ كا ماى بي محر ي كها اول كدجس سومائل كى بيد مالت بوئدتن يركز اند بيد كوروني اس كى مورش بابرك ونيا كا كياللف افحاستي بيل-

\* \* \*

#### بہادرشاہ کا دعانامہ پرٹس کے نام (بزمانساحت برٹس آف ولزد ۱۹۰۹ء جوآج کل تہنشاہ جارج بین ککھا کیا)

> تم سلامت رہو برار بری بریس کے ہول دان پیاس برار

> > جان ظغر!

فداتمبارے دم ہے میرے ہمائی ایڈ درڈ کے گھر کا چراغ روٹن رکھ۔ اپنی جوائی کاسکوریکھو۔ شاورہو۔ آباد رہو کی بینا رہو کی بینا میں اپنی بینا رہو کی بینا ساہے کہ آج کل کی کوئی تحریم مطلب اور غرض ہے خالی دیں ہوتی ۔ اس لئے تمہارا دھا گوتا ہا تو ان ہمی اپنی بینا کے دو چار افغا کہنا جا بتا ہے۔ تمہاری سعادت مندی ہا مید ہے کہ ان کو توجہ سے سٹو کے اور اینے پرویو کو اور ان میں اور کی دو کے دو چار کی دو کے ۔ کہددو کے ۔

اول توبیکبنا کرتمهارا ناشادو نامراد بهائی پردیس میں پڑا ہے۔شامت اعمال کے سبب نام تو مناہی تھا۔ اب قبر مجی مناوی تنی (اب قبر کا نشان بن حمیا ہے۔۔حسن نظامی )

شان شہنشای ہے بعید ہے کہ ایک مزت دار کی ہے عزتی اور یا الی روار کی جائے۔

اس کے بعد یہ بیام دینا کہ آل ظفر آج کل خت مصیبت میں ہے۔ کوری کوری سے تناج ۔ کواکری وہاروب

سی سے بھی پید جیس بال ہے جہاں اکور کی باغی رو بہا ہوار بیش مقرر کردی ہے باتی نامر اور ال و بھی اوروں و بھائی و میری روح کو خت اذبت ہوتی ہے جب بال بھوں کو بھوگا بیا ساو کی ہول ۔ فات جمائی ہے ملتوح جمائی کو

المنت على عارفيل م عند كول و كيام ومتان كارعايات كول حي كوير عندل بر ترين ال

الله كا شان اده داج أواب اوردولت منولوك جوهاد عدرواز عدير جمكا الخرجائة تفا ح ماري لل

حقيروذ ليل محصة بي-

#### يشي بهادرشاه

یدا کی ہے جاری درویشن کی گی کہانی ہے جوز ماندگ گردش ہے ان پر گذری ان کا نام کلوم زمانی بیکم تھا۔ یہ دیلی کے آخری مثل بادشاہ ابوظفر بہا درشاہ کی لاڈلی بی تھی۔ چند سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ یس نے بار باشنرادی ملابہ ہے خود ان کی زبانی ان کے حالات سے بیں کو تک ان کو ہمارے حضور خواجہ نظام الدین اولیا ومجوب التی کی خانقاہ صاحبہ سے خوص مقیدت تھی اس لیے اکثر حاضر ہوتی تھیں اور جھے کو ان کی دردناک ہا تیں سفے کا موقع ملی تھا۔ یہ جس تدر واقعات کھے مجے جی وہ یا تو خود ان کے بیان کردہ جی یا ان کی صاحبز ادی زمنب زمانی بیم کے جواب تک زندہ جی اور دو حالات ہے جی ۔

جس رات میرے بابا جان کی بادشاہت تم ہوئی اور تاج وقت النے کا وقت قریب آیا تو دئی کے لال قلعہ می ایک کرام کا ہوا تھا۔ ورود یوار پر صرت بری تھی۔ اجلا جلے سک مرم کے مکان کا لیسیاہ نظر آئے تھے۔ تمن وقت سے کمی نے پکھینہ کھیا تھا۔ زینب میری کو ویس ویر میری کا پختی اور دود ھے لئے بلکتی تھی۔ قراور پر بٹانی کے مارے نہ میرے دود دور با تھا نہ کی اتا کے۔ ہم سب اس یاس و ہراس کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دھڑت قل ہجانی کا خاص خواجہ سرا ہم کو میرے دود دور با تھا نہ کی اتا کے۔ ہم سب اس یاس و ہراس کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دھڑت قل ہجانی کا خاص خواجہ سرا ہم کو ایسی جاتے تھے کی تھی ملطانی ملئے تی حاضری کے بالا نے آیا۔ آ وی رات کا وقت سائے کا عالم کو لوں گی گرخ ہے دل سیم جاتے تھے کی تھی ملطانی ملئے تی حاضری کے نے دوان ہوگئی۔ جمک ر بھن مجر ہے ہجالائی۔ حضور نے نہا ہے شفقت سے قریب با یا اور فریانے گئے 'کا کوم اکومونیا۔ قسمت میں ہے تو پھر دکھے لیں حضور نے نہا ہے شاہ کو کو اگر ورا کہیں جاتے ہے۔ گئی ہوگئی ہوگئی کو خواکومونیا۔ قسمت میں ہوتو پھر دکھے لیں ہے۔ تھی جاتے ہوگئی ہوگئی ہوگئی وقت میں تم بجی ہا تا ہوں۔ کی تو تھی ہو باتا ہوں۔ کی تو تھی ہوگئی اندی ہوگئی تو شاید خواکوئی بہتری کا اندیش ہے۔ الگ رہوگئی تو شاید خواکوئی بہتری کا سامان بیدا کردے۔ ''

اتنافر ما کرحضور نے دست مبارک دعا کے لئد کے جور مشد کے مبب کانپ رہے تھے۔ دیر تک آواز سے

ہارگاہ اللی میں عرض کرتے رہے " خداوندا! یہ بے وارث بچ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یوکٹوں کے رہنے والے جنگل
ویراتوں میں جاتے ہیں۔ دنیا میں ان کا کوئی یارو مددگارٹیں۔ تیمور کے نام کی عزت رکھیواوران بے کس عورتوں کی آ برو

ہوائوں میں جاتے ہیں۔ دنیا میں ان کا کوئی یارو مددگارٹیں۔ تیمور کے نام کی عزت رکھیواوران بے کس عورتوں کی آ برو

ہوائوں میں جاتے ہیں بلد تمام ہندوستان کے ہندوسلمان بیری اوافا و ہیں اور آئ کی سب پر مصیبت مجھائی ہے۔

میرے اعمال کی شامت سے ان کورموانہ کراورس پر بیٹا تیوں سے تجات دے۔"

سر اس کے بعد میرے مرب اِتھ رکھا۔ نب کو بیاد کیا اور میرے فاوٹر میر زانسیا والدین کو پکھے جوابرات عنامت کر کے ورکل صاحبہ کو بھی ہمراہ کردیا جو حضور کی بیکم تھیں۔

ے در است کو جارا تا قلہ قلعہ سے لکا جس علی دومرداور عن ایک علی سردول عن ایک بیرے فاوید میرزا میارالدین اوردومرے مرزا عرسلطان بادشاہ کے بیٹوئی تھے۔ موروں علی آیک علی دومری تواپ تورکل تیمری مافقہ

مخروشود ملي يو

سنطان بادشاہ کی سم صن تھیں۔ جس دفت ہم لوگ رتھ میں سوار ہونے سکے معادق کا دفت تھا۔ تارے سب جیب محکے سے محر تخط مر فرخ کا تارا جھلمان ہا تھا۔ ہم نے اپنے بحرے نرے کھر پر اور سلطانی محلوں پر آخری نظر ڈالی تو دل بحر آیا اور آنسو امنذ نے سکے ۔ نواب نورکل کی آئکھوں میں آنسو بحر ہے ہوئے تھے اور پکیس ان کے بوجہ سے کا نپ رہی تھیں۔ مویا میح امنذ نے سکے ۔ نواب نورکل کی آئکھوں میں نظر آتا تھا۔

آ خرال آلک ہے بیشہ کے لئے جدا ہو کرکورائی گاؤں میں پنچ اور وہاں اپنے رتھ بان کے مکان پر قیام کیا۔

ہر کی روٹی اور چھا چھ کھانے کومیسر آئی۔اس وفت بھوک میں یہ چیزی بریائی پنجن سے زیاد و مزیدار معلوم ہو ہیں۔

ایک دن رات تو اس سے بسر ہوا مگر دوسرے دن گر دوتو اس کے جات گو چر جسع ہو کرکورائی کولو شنے چڑھ آئے۔ سینکڑوں

عور تیں بھی ان کے ساتھ تھیں جو چڑیاوں کی طرح ہم لوگوں کو چت گئیں۔ تمام زیوراور کپڑے ان لوگوں نے اتار لئے۔

جس وقت یہ سری کسی عور تیں اپنے موٹے موٹے میلے ہاتھوں سے ہمارے کے کوئوچی تھیں تو ان کے بہتلوں سے اسی اور تھی کردہ کھنے لگتا تھی۔

آتی تھی کہ دم کھنے لگتا تھی۔

اس اوٹ کے بعد بھارے پاس اتنا بھی باتی ندر با جوایک وقت کی روٹی کو کائی ہوسکا۔ جران ہے کہ وہ کیے ہے۔

کیا جی آئے گا۔ ندنب ہیاس کے مارے روری تھی۔ سامنے سے ایک زمیندار تھا۔ یس نے ہا اختیار ہوگر آ واز دی۔

بھائی تھوڑا پائی اس بڑی کو لا دے۔ زمیندار فورا آ ایک مٹی کے برتن جس پائی لا یا اور بولا ''آ ج ہو ہو ہی بھی اور جس تیما

بھائی۔' یہ زمیندارکورائی کا کھا تا بیتا آ دی تھا۔ اس کا تام ستی تھا۔ اس نے اپی تل گاڑی تیارکر کے ہم کوسوار کیا اور جو جہا کہ بھا ان یہ اس کم کو پہنوا دوں ۔ ہم نے کہا کہ اجازہ صلع بر ٹھ جس بر نیف علی شاہی تھیم دیجے جی جن سے ہمارے فائدان کے بھاس مراسم جی ۔ دبال لے جا ۔ بستی ہم کو اجازہ لے گیا گر میر فیض علی شاہی تھیم دیجے جی جن سے ہمارے کیا جس کی کوئی مد مناس مراسم جیں۔ دبال لے جال بستی ہم کو اجازہ لے گیا گر میر فیض علی نے ایس ہے مروقی کا برتاؤ کیا جس کی کوئی مد نہیں۔ صاف کانوں پر ہاتھ درکھ لئے کہ جس تم کوگوں کو خمرا کر اپنا گھریا رتباہ کر تائیس جا بتا۔

تھی۔ہم کو بھا گنا بھی شآتا تا تھا۔ کھاس میں الجوالجو کرکرتے تھے۔مرکی جادری و بیں رو کئی۔ بر بردسر۔ حواس باختہ بزار وقت سے کھیت کے بابرآئے۔میرے اور تو رکل کے پاؤں خونم خون ہو مجے۔ بیاس کے مارے زبانیں بابرنگل آئیں۔ نسنب پڑھی کا عالم تھا۔مر دہم کوسنجا لئے تھے کم جارا سنجلنا مشکل تھا۔

نواب نور کل تو مکیت سے نگلتے ہی چکرا کر گر پڑی اور بے ہوٹی ہو کئیں۔ ہی زونب کو جھاتی سے لگائے اپنے فاوند کا منت کے سے انگائے اپنے فاوند کا منت کے دیا ہو تھی اور دل میں کہتی کہ الی جم کہاں جا کیں۔ کہیں سہارا نظر بیں آتا۔ قسمت اسی پلٹی کہ شای سے محاوی فاوند کا منت کے دیا ہوتا ہے۔ یہاں وہ بھی نعیب نہیں۔

فن الرقی ہوئی دورنگل کی تھی۔ بہتی ندی سے پانی لایا۔ ہم نے پیاادرنواب نورکل کے چرو پر چھڑکا۔ نورکل روئے گئیں اور پولیں۔ 'ا بھی خواب بھی تمہارے بابا جان حصرت کل سحانی کود یکھا ہے کہ طوق دزنجر پہنے ہوئے کھڑے ہیں ابور کہتے ہیں کہ آئے ہم غریبوں کے لئے یہ کا نوں بھرا فاک کا بچھونا فرش کمنل سے بورد کر ہے۔ نورکل گھرانا نہیں۔ ہمت سے کام لیمنا۔ تقدیم میں کھونا تھا کہ بو حالے میں یہ ختیاں برداشت کروں۔ ذرا میری کلثوم کو دکھا دو۔ میں جیل فانہ جانے سے میلے اس کودیکھوں گا۔''

باوشاہ کی ہے باتیں سن کر میں نے بائے کا نعرہ مارااور آ کھ کمل کی ۔ کلثوم کیا تج جمارے باوشاہ کوزنجیروں میں جکڑا ہوگا۔ کیا واقعی وہ قید یوں کی طرح جیل خانے بھیج سے ہوں ہے۔ مرزاعمر سلطان نے اس کا جواب دیا کہ بیخواب و خیال ہے۔ بادشاولوگ بادشاہوں کے ساتھ الی بدسلوکیاں نہیں کیا کرتے ہے تھراؤنٹیں۔وہ اجھے مال میں ہوں گے۔ حافظ سلطان باوشاه کی سرهن بولیں۔ بیموے فرجی باوشاہوں کی قدر کیا خاک جانیں کے۔خوداسے باوشاه کا سرکاٹ کر سولدا نے کو بیجے ہیں۔ بوانور کل تم نے تو طوق اور ذنجر مینے دیکھا ہے۔ میں کہتی ہوں کے نبیوں سے تو اس سے زیادہ بدسلو ک دور بیں ہے محر میر سے شو ہر میرزاضیا والدین نے تسکین وولا ہے کی باتھ کر کے سب کوسطمئن کردیا۔اسے عربستی ناؤ يس كا زى كواس يارف آيا اورجم موار موكردوان موع قرووان وورجا كرشام موكى اور مارى كا زى ايك كاول على جاكر تخبری جس مسلمان را جیوتوں کی آبادی تھی۔ گاؤں کے نبروارنے ایک چھیر ہمارے واسطے خالی کراویا جس میں سومی مھان اور پھوس کا بچھونا تھا۔ وہ لوگ ای گھاس پرجس کو بیال یا پرال کہتے ہیں سوتے ہیں۔ہم کوبھی بوی خاطر داری سے (جوان كے خيال يس بدى فاطرتنى ) يەزم چوناديا كيا ميراتواس كوزے سے تى الجينے لكا بركياكرتے داس وتت سوائے اس کے اور کیا ہوسکتا تھا۔ تاجارای میں پررہے۔ون جرکی تکلیف اور تکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسرآ کی تھی۔ نیند آ گئی۔ آ دھی دات کوایکا ایک ہم سب کی آ کھ کل گئے۔ کھاس کے شکے موتیوں کی طرح بدن میں چھور ہے تھاور ہو جکہ جكدكات رب تھے۔ال وتت كى بكل مى فداكى بناه \_ يوول فى تام بدن يس آك لكادى تى وكل كيكول ريشى زم زم بجونوں کی عادت تھی اس لئے تکلیف ہو گی ورشہم می جیسے وہ گاؤں کے زم آ دی تھے جو بافل وحش ای کھاس پر پڑے سوتے تھے۔اعر میری دات میں جادوں المرف كيدوں كى آوازي آدى تھى اور ميراول ساجاتا تا قارقىمت كويلنے « در اللي التي ركون كه مكما ها كدايك ون شهنشاه الاسك إلى منع يون خاك ي بير مد يلين يم ي سك تعد مختراى طرح مزل برل تدري كردون كا تاشد يك بوع حدد ألديج الديجادام وفي على ايك مكان كراي كو المراح -

جبل بور میں میرے شو ہرنے ایک جزاد او انکوشی جولوث کھسوٹ سے نے می تقی قروشت کی۔ اس میں راستہ کا خریج جالا اور چند روزیهال بھی بسر ہوئے۔ آخرتابے۔جو پچھ تھافتم ہو گیا۔اب فکر ہوئی کہ پیٹ بھرنے کا کیا حیار کیا جائے۔ بمرے شوہر اعلی درجہ کے خوش نویس تنے۔ انہوں نے درود شریف خط جران ش اکھاادر چارسنار پر ہدید کرنے لے مجے۔ لوگ اس خط كود كيمة تنے اور جرت من رہتے تنے ۔ اول روز پائج روبد كودرودشر بغب بديد بوا۔ اس كے بعد بدقاعره بواك جو يكوكين كتى برحى فورا بك جاتا ـ اس طرح المارى كذراوقات بهت عمرى ب مونى عين موى عرى ك ي حاد ب دركرشم میں داروغداحد کے مکان میں اٹھ آئے۔ بیٹ صفورنظام کا خاص ملازم تھا۔ اس کے بہت سے مکان کرایہ پر جلتے تھے۔ چندروز بعد خرازی که نواب انتکر جنگ جس فے شنرادول کواسینے یاس بناه دی تھی انگریزوں کے عماب میں آ ميا بادراب كونى مخص ديلى كي شنرادول كوينا فيس ديكا بلكه جس كوكس شنراده كي خبر ملي اس كوكر قار كران في كوشش کرے گا۔ ہم سب اس خبرے تھبرا گئے اور میں نے شوہر کو یا ہر نگلنے ہے دوک دیا کہ ہیں کوئی دشمن پکڑوا نہ دے۔ تھر میں بیٹے بیٹے فاتوں کی نوبت آئی تو نامیارایک نواب کاڑے کو تر آن پڑھانے کی لوکری میرے شوہرنے بارورو پیما موار يركرنى - جي جاب اس كر مط جات اوريز هاكرة جات محروه لواب اس قدر بدمزاج تفاكه بيشه معولي لوكرول كي طرح میرے شو ہر کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا'جس کی برداشت وہ نہ کرسکتے تھے اور گھر جس آ کرروبدو کردھا ما گلتے کے البی اس ذات ك نوكرى سے تو موت لا كاورجه يو مدكر ب رتو نے اتا تا تا تا تا بناد يا كدكل تو اس جيم يوكو وان جارے قلام تھے اورآج ہماس کے غلام ہیں۔ای اثناویس کی نے میال نظام الدین صاحب سے ہماری خرکردی۔میال کی حدرا بادیس برى مزت فى كول كرميال معرت كالميال ماحب چشى نظاى فرى كماجز اوك يقيمن كوباد شاه ولى اورنكام ا پنا پرتصور کرتے تھے۔میال دات کے وقت میاندیس موار ہوکر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کود کھ کر بہت روئے۔ ا يك زمان تفاجب وه قلعد ين تشريف لات شفة مندزرتكار ير بنمائ جائ تف بادشاه بيكم اسين المحد الديريون ك طرح ممس رانی کرتی تھیں۔ آج وہ کمر بی آئے و ٹابوت بوریہ می ندتھا جس پروہ آ رام سے بیٹ جاتے۔ پیما اندائ آ محمول ميں پھرنے لگا۔ خدا ك شان كيا تھا اور كيا ہو كيا۔ ميال بهت وير يك حالات وريافت قربات رہے۔ اس كے بعد " تعريف لے كے - كتا بيام آيا كذيم في كا انتظام كرواديا ہے۔ اب تم ع كا اماده كراو بيك كرى باغ باغ بوكيا اور كم معظم كي تياريان مون لكيس القعد حيدر آباد ي مؤاند موكر جمين آئة اوريهان اين من رفق بستى كوفرج دے كر اس كردفست كرديا - جهاز على وار موسك عرسافريد عناقاك بم شاه مد كرائ كري بي قد مار د كيف شوق خابر كرنا تماراس ونت بم سب ورويثان و تلين لياس على تفدا يك بمندون جس كي شايد عدن على دكان في اورجو الدے مال سے بے جرف او جما كرتم اوك كى پئت كے فقير اور اس كاس ال فرقى ول كو اليوريا۔ على يول الم مظلوم شادكروك بيلي يسدوى مارايات قادودى مان كروسيال الوكون فيداس كالحرارة يحين ليادريم كواس عيدا ك يولون عن تكال دياراب وو الماري مورت أور مع جاور م الى كرو الله بالكون يل راك بالان عليان اور کیا ای تقیری کی حقیقت بیان کریں۔جب اس نے جاری اسلی کیلیت اوگوں سے تی فریجا وادد نے الاور بولا براور شاہ المسبكالياب اوركروها - كياكري مام تى كى كالمرشى كى كنده بيكاه يراده كيا ـ کم پنچ الشریال نے تخمر نے کا ایک جیب شمکانا پیدا کردیا۔ عبدالقادر تائی عبراایک غلام تھاجس کو جن کے آزاد کر کے کم بھی ویا تھا۔ یہاں آ کراس نے بوئی دولت کمائی اور دخرم کا دارو فیہ و گیا۔ اس کو جو ہارے آ نے کی جر لی دول ہوا آ یا اور قد موں جس گر کر خوب ردیا۔ اس کا مکان بہت اچھااور آ مام کا تھا۔ یم سب و جی تخمر ہے۔ چندر دز کے بعد المطان ردم کے تائیہ کو جو کم شی رہتا ہے ہماری خبرہوئی تو وہ بھی ہم سے لئے آیا۔ کی نے اس سے کہا تھا کہ شاہ دلی کو لاک آئی ہے جو بے جہا باز با تھی کرتی ہے۔ تائیہ سلطان ردم کے تائیہ کو جو کم شی رہتا ہے ہماری خبرہوئی تو وہ بھی ہم سے لئے آیا۔ کی نے اس سے کہا تھا کہ شاہ دلی کو لاک آئی ہے جو بے جہا باز با تھی کرتی ہے۔ تائیہ سلطان نے عبدالقادر کے ذریعہ سے طاقات کا بیام دیا جو شی کے معتول کی گیا۔ دوسر سے دن وہ تمارے کم برآ یا اور نہاے اوب تا عدہ سے بات چیت گی۔ آخر جی اس نے وہائش کی کہ بن آ ہے کہا طلاع حضور سلطان کو دی جا ہما ہوں۔ جس نے اس کا جواب بہت ہے بردائی سے دیا کہا ہم ایک بوے سلطان کے دربارش آ گئے ہیں۔ اب ہم ایک بوے سلطان کی پرداہ گئی ہے۔ تائیب نے ایک معتول رقم ہمارے کی اطراج سے کے معتول رقم ہمار بو جو برائی آ گئی ہوں۔ اس کے بعدا کے سال بغداد شریف آ گئے۔ یہاں آگر یوں کی مرکار نے معلی جی بردائی آئی کہ درب کی اور روانہ ہوکر دیل آ گئے۔ یہاں آگر یوں کی مرکار نے کہا تا بوا کا جس ہو برائی آئی کہ دیا ہے گئی کی باوا کا جس ۔ وہ جس کو جو ہتا ہے جس کی جو ہتا ہے جس کو جو ہتا ہے جس کے باوا کا جس ۔ وہ جس کو جو ہتا ہے جس کے جو ہو ہتا ہے جس کے جو برائی آئی کہ دیک کو خوال آئی کہ دیا گئی ہیں۔ دیا ہو جس کو جو ہتا ہے جس کے بادیا کا جس ۔ وہ جس کو جو ہتا ہے جس کے بادیا کا جس ۔ وہ جس کو جو ہتا ہے جس کے بادیا کا جس ۔ وہ جس کو جو ہتا ہے جس کے جو برائی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہیں۔ وہ جس کو جو ہتا ہے جس کے جس کی کے بادیا کا جس کے دو سال کو کر ہی کی کی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہیں۔ وہ جس کو جو ہتا ہی جس کے جس کو جو ہتا ہے جس کے جس کے جس کو جو ہتا ہے جس کی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی ہوئی کے کہ کئی کئی ہوئی کی کئی کی کئی گئی گئی ہوئی کی کر کی ک

#### \* \* \*

## يتم فنمراده كاميد

اس ۱۳۳۳ اجری کی حمید الففر کا ذکر ہے۔ وہلی عمل ۱۹۷ کا جائد تظرندآیا۔ ورزی خوش متھے کدان کو ایک وان کام کرنے کی مہلت ال کئے۔ جوتے والوں کو بھی خوشی کدا یک روز کی بکری ہو ہے گئے۔

محرسلمانوں کے ایک فریب محلّہ بی تیوریہ فاتمان کا ایک کھرانداس دن بہت ممکین تھا۔ یہ لوگ مصر سے میں مسلمانوں کے ایک فریب محلّہ میں تھے۔ پہلے اپنے کھر کے وادث میرزا دلدارشاہ کو ذکن کر کے آئے تھے۔

دلدار شاہ دی دن سے بیار تھے۔ان کو پانچ روپیدا ہوار پنش ملی تی کر میں ان کی بوی اور بیرخود کناری بنجے تے جس میں ان کواتی معقول آمدنی تھی کہ ڈوپ آرام سے بسراد قات کرتے تھے۔

ان کے جارے تھے۔ تین الاکیاں اور ایک الاکا۔ ووالا کیوں کی شادیاں ہوگئ تھیں۔ ایک ویر حدمال کی الاک کود میں تھی اور ایک الاکادی برس کا تھا۔

دلدار شاه الراز كو بهت جائج في المجمدة جام كراكا كتب على جائع محردلدار شاه كو يجداس قدر الالالاقعا كرانهون في الكرون ال كوكت من يعيار

الاكامارادن كليول عي آواره بجرتا تعارة بإن يكاليال الدرية مال عيل كربات بات عي معلقات بكاتها

اور باوا جان اس کی بھولی بھولی باتوں سے خوش ہوتے تھے۔

میرزادلدارشاہ بہادرشاہ بادشاہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ مرتے دفت ان کی عمر ۲۵ برس کی ہوگی کیونکہ جب میے لڑکا ان کے ہاں پیدا ہوا تو ان کی عمر ۵۵ برس کی تنی۔

برحاب ک اولادسب کو بیاری ہوتی ہے۔ خاص کر بیا۔ میرزادلدار شاہ جتنی مبت کرتے تعوری تی۔

ایک دن ان کے ایک دوست نے کہا۔ "صاحب عالم! بچرکے لکھنے پڑھنے کی بھی جرہے۔ اب نہ بڑھی اور کب پڑھے گاتھ کے بڑھے گا کب پڑھے گا۔ لاڈ بیار بھی ایک مدتک اچھا ہوتا ہے۔ آپ اس کے بن بھی کا شے بوتے ہیں۔ فدا آپ کو ہمیش سلامت رکھے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نبیں۔ ایک دن سب کومرنا ہے۔ فدا نخو استدا پی آ تھیں بند ہو گئی تو اس معموم کا کہیں فی کا نا نبیں رہے گا۔ لکھ پڑھ کے گاتو دورو ٹیال کما کھائے گا۔ اس زمانہ جی ٹرینوں کی گذران بڑی دشوار ہوگئی ہے۔ بھوآ کدو کا بھی خیال ما پڑے اور بڑرگوں کی تاک کھے۔ "

میرزا دلدار شاہ اس ہمدردی ہے بڑے اور یو لے "آپ میرے مرنے کی بدھوٹی کرتے ہیں۔ ابھی میری کوئی اسک عمر بولائی ہے۔ لوگ تو ہوری تک زندہ دہتے ہیں۔ دہائے کا پڑھاٹا مومیرے نزد یک تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بڑے بڑے کا بڑھاٹا مومیرے نزد یک تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بڑے بڑے بڑے اس کی کوئی نہیں ہو چہتا۔ میرا بجہ بہلے ہی دھان کہیں ۔ بڑے بڑے دن کا مرضین ہے۔ میرا دل کوارائیس کرتا کہ فالم استادوں کے دوالے کر کے اس کی بازک پڑھوں کو تھے وں کا نشانہ بناؤں۔ جب تک میرے دو چوٹی تھے کہ کوئی اور کا اس کی جا دی ہے کہ کوئی تاری کی بازک ہوروگ دیکا اور جا ہے گئے کہ کوئی بھوگا کا دیتا ہے۔ بھر کے کیڑے کوئی کا اس باب نے بھی ہم کوند پڑھایا تو کی ہم کوئد پڑھایا تو کی اس بھوگ مرد کے جس اس باب نے بھی ہم کوند پڑھایا تو کیا ہم بھو کے مرتے ہیں۔ "

はといたじれるのうがらいいかいいのでんかいは、一年でこしり"はこいかいいれたいれたいれたいには、これによいには、これができるしまいましまいといったのか、これには、これがいるとうないで、これが、これには、これがいる。これによいいに、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これによって、これがいる。これがいる。これによって、これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがらいる。これがいる。これがいる。これがらいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいる。これがらいらいる。これがらいののでいる。これがらいのでいる。これがらいののでいる。これがらいる。これがらいいののでいる。これがらいいがらいののでいる。これがらいののではない

یہ باتیں ہوری تھیں کدایک دوسرے صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا''آسریا کے بادشاہ کا ولی عبد مارا ممیا۔ جب بادشاہ کواس کی خبر پنجی تو وہ بے قرار ہو کیا اور ہائے کا نعرہ مارکر کہا ظالموں نے سب پھے لوٹ لیا میرے لیے سیج بھی نے چھوڑا۔''

میرزادلدارشاہ بین کر جنے گےاور ہوئے ''بھی داوا چی بہادری ہے۔ جئے کے اگھانی مرنے ہے ایے تھرا کے ۔ میال جب بہادرشاہ معزت کے صاحبزادے میرزاابو بکروغیرہ کوئی سے مارے مجے اوران کے مرکائ کرسانے لائے ۔ میال جب بہادرشاہ معزت کے صاحبزادے میرزاابو بکروغیرہ کوئی سے مارے مجے اوران کے مرکائ کرسانے لائے تو بادشاہ نے خوان میں کٹا ہوا مرد کھ کرنہا ہے ہے پروائی سے فرمایا 'الحمد نڈ مرخ روہوکر سامنے آیا۔ مردلوگ ای دن کے لیے نیچ یا لئے ہیں۔''

جوما حب خبراا کے تنے دہ ہو گے ا' کول جناب غدد میں آپ کی کیا عمر ہوگ۔ 'میرزا دلدار شاہ نے کہا' کوئی چوہ چدرہ ہرگ چوہ چدرہ برس کی۔ جھے سب واقعات انھی طرح یا دہیں۔ باوا جان ہم کو لے کر غازی آباد جارے تنے کہ دینڈن ندی پر ہم کوفون نے گڑلیا۔ والدہ اور میری چھوٹی بہن جیس مار کررو نے گئیں۔ والد نے ان کوشع کیا اور آ کھ بچا کرا کیہ سپائی ک مواما فعالی۔ کوار ہاتھ میں لین تھی کہ سپائی میاروں طرف سے ان پرٹوٹ پڑے۔ انہوں نے دو چارکوزمی کیا محر تھینوں اور

ان کی شہادت کے بعد سیا ہوں نے میری جمن اور ماں کے کا نوں کونوج لیا اور جو کھان کے پاس تھا چین کر سے اس ان کی تا و ذاری ہے آسان سے ہوئے ہوئے اس نے تیدکر کے ساتھ لے لیا۔ جس دفت میں والدہ سے جدا ہوا ہوں ان کی آ و ذاری ہے آسان ہلا جاتا تھا۔ وہ کلیجہ کوتھا ہے ہوئے گئے تھیں اور کہتی تھیں۔ ''ارے میر سے لال کو چھوڑ دو۔ تم نے میر سے سرتان کو فاک میں سلا دیا۔ اس بیتم پر تو دحم کرد۔ میں ریٹر یا کس کے سہارے ریٹر آپا کا نوس گی۔ یا اللہ میرا کلیجہ پیٹا جاتا ہے۔ میرا والد ارکبال جاتا ہے۔ کوئی اکبروشا جبال کو تیمرے بلا سے ان کے کھر انسکی دکھیا کی بڑا ساتے۔ ویکھو میر سے دل کے کلا سے والی میں مسلاد ہے جیں۔ ادرے کوئی آ ڈے میری کو دیوں کا یا لا جھے کو دلواؤ۔''

چوٹی بہن آکا بھائی آکا بھائی کہتی ہوئی میری طرف دوڑی طربیائی کھوڑوں پرسوار ہوکر چل دیتے اور جھے کو پاک ڈور سے بائد صلیا۔ کھوڑے دوڑتے تھے تو میں بھی دوڑتا تھا۔ شوکریں کھاتا تھا۔ پاؤں ابولہان ہو مے تے رول وھڑ کیا تھا۔ دم اکھڑا جاتا تھا۔''

يع جما" ميرزايد بات روكل كه الرتماري والمده اور بكن كا كيا حال اوا؟"

میرزائے کہا آئ تک تک ان کا پیوٹیں ۔ خبرٹیل ان پر کیا گذری اوروہ کیاں تکیں۔ جھے کوسیائی اپنے ہمراہ دبلی لاے اور یہاں سے اعدور لے کئے۔ جمعے سے وہ کھوڑے طواتے تھے اور کھوڑوں کی لید صاف کرائے تھے۔

"چندروز کے بعد جھاؤ جوڑ دیا گیااور ش نے اعدد ش ایک فاکر کے بال دربانی کی توکری کرلی۔ کی بری اس ش گذارے۔ بھر دیل ش آ یا اور مرکارش دو قواست دی اس کی میریائی سے بیری کی اوروں کی طرح یا تھی روپ ماموار فائش مقرر ہوگی۔ اس کے بعد ش نے شادی کی۔ یہ بیٹے پیدا ہو ہے۔ "اس واقعہ کے چھردوز کے بعد میر زادلدارشاہ بیاں ہوئے اور دی دان بیار دوگر آ قرت کو مدھاؤر ہے۔ ان کے مرنے کاغم سب سے زیادہ ان کی بیوی اور لڑے کوتھا۔ لڑکا دی برس کا تھا اور اچھی طرح سجھتا تھا کہ ابا جان مرکئے ہیں محردہ بار بار امال سے کہتا تھا کہ ابا جان کو بلا دو۔

النرض الرون وسل مل برسب اوگ سو من برسر اوگ من من المرام و من المرمن من الدولي المرمن من الدولي من الدي المن من الدولي الدولي من الدولي الدولي من الدولي ال

آس پاس کے مخذ والے ان کے روئے گی آ وازی کرجم ہو محے اور سب نے بہت افسوس کیا۔ پروس بی ایک موٹ ایک کوئے والے ان کے روڈ واور تان پاؤ ہمیجا اور عیاری نے شعندا سائس ہر کرای کو لیا۔ اس کوئے والے الیا۔ اس کوئے والے ان مال کر ہروشتم اوی نے خرات کی محری کھائی جس کا اس کو سب سے زیادہ صدمہ تھا۔ دن ہوا۔ ماروں فرف مید کے سامان نظر آتے تھے۔ ما عرات کی جبل مہل جس ہر کھر میں تھی گر نظی تو اس کھر میں جہاں دووں ماروں فرف مید کے سامان نظر آتے تھے۔ ما عرات کی جبل مہل جس ہر کھر میں تھی گر نظی تو اس کھر میں جہاں دووں

چاروں طرف مید کے سامان نظر آئے ہے۔ چا تدرات فی جہل جہل کی ہر اعریک کی طرف کی اس اعریک ہوائی اور دورہ ایک کو رش کے بیوہ شیرادی بیٹے میکاری کی کو کلدہ فئی جوتی اور شئے کیڑے وائی اعریک اور اسے ایاجان پر ایس کے بیوہ شیرادی بیٹے شیرادہ کو سجماری کی کو کلدہ فئی جوتی اور شئے کیڑے وائی تھا آئے اور اسے بیٹی اور سے ایس موجو کے اور ایس کے جو سے جی ۔ وہ جو سے او

ان سے بی منگاد ہے ۔اب کس کو بازار بھیجوں۔"

لا کے نے کیا" می خود اے آئی گا۔ جھ کودام دو۔ "دام کا نام من کرد کھیاری ہو سے آئی تسوآ ہے۔ اس نے کیا است کی است کے کہا اس کے کیا است کو کھر میں چوری ہوگی۔ ہمارے یاس ایک ہیں۔ بھی نیس ہے۔ "

فنرادی اتران کہتے وقت با افتیان کی اے کرروئے کی۔ پروان کو بوائری آیا۔ اس نے کہا" بواروئے اور تی بھاری کرنے کی بچھ بات ٹیس۔ ننھے کی کی جو تیاں اور کی جوڑے قالتور کے ہیں۔ ایک تم لے لور اس میں اتران کا خیال شہ کرو۔ اس نے تو ایک وال بوئی ذرایا وال میں ڈائی تھی۔ میں نے سنگوا کرد کھوی۔"

یہ کر ہرون نے جو آدر کیڑے مخرادی کوریے شخرادی ہے چڑے کے اس کی اور اس کو بیاب کے اور اس کو بیاب کا اور اس کو بیاب رکھا کیں۔ بی خوش ہو کیا۔

روم عدن مير كاد المائي الم المائي المائي

" بل المارن كون يارا تا الماري كي عرى في المال المول في المال المول في المال المول في المال المول في الم

بیشنا تھا کہ شخراوہ نے ایک ذور کا تھیڑ گوندوا لے کے بیچ کے دسمد کیا اور کہا ہم کو خیرات خورہ کہتا ہے۔

الکے دوائے نے جوابے بیچ کو چٹا و یکھا تو اس کو بھی ضعد آ گیا اور اس نے دو تین طمانچ شخرادے کے مارے۔

مارے۔ بیار کاروتا ہوا بھا گا۔ گوندوا لے نے خیال کیا کہ اس کی ماں کیا ہے گی کہ ساتھ لے گئے تھے۔ کہاں چھوڈ آ ہے اس لئے وہ اس کو پکڑنے کو دوڑا گراڑ کا نظروں سے عائب ہوگیا۔ تا جارگوندوالا مجبورہ وکرا ہے گھر چلا آیا۔

اب يتيم شنراده كى يد كيفيت موكى كرده عام خلقت كساته عيد كاه مع كمرك طرف آر باتحا كرداسته على ايك عادى عيث ايك عادى كريز ااورزخى موكيا - يوليس شفا خاند في كل

میہ التحال بایام کی کی تصویر۔ اس میں تقذیر کا نشان۔ اس تصدے معلوم ہوگا کہ اولا دکی تعلیم سے ففلت کرنا اور اس کوتر میت شددینا کیسا خطر ناک ہے۔ مید کی کیفیت میرت ہے ان لوگوں کے لئے جومید کی خوشی میں مست و بے خبر ہو جاتے ہیں اور آس پاس کے آفت دسیدہ فریوں کی صافت فیس و کھتے۔

\* \* \*

## ى فى محسيادے

حضرت دین علی شاہ قلندرد علی کے نامی ہزرگ تھے۔ فراش فانہ کے باہران کا تھیداب تک مشہور ہے۔ میں غدر سے پہلے عالم شاب میں سرشاران کی خدمت میں حاضر ہواکر تاتھا۔

جھاوا بی پرزادگ کے محمد کے سماتھ روپیا فرور تھا۔ صورت اللی کا کیر تھا اورائے زور وقوت پر بہت اکرتا تھا۔ ال باپ کا اکلونا تھا۔ اباے زیاد وا بال کو بھے پر بیار تھا۔ والد خاص بازاد یس دیے تھے اوران کے بزار ہاس ید تھے۔ شہرادے شہرادیاں بروقت ان کے باس آئی تھی ۔ خدر نیاز کا بچھا تھا ڈھند تھا۔ فرش ہم بے تکان مزے اڑا ہے تھے کرا با مان کا یہ عالم تھا کہ وہ باوجود ای کیر آئی گی تا ہو گھیڈ سازی کرے گذراد تا ہے کہتے تھے۔ مزیدوں کے دوسے کو ہاتھ

ندلکا تے تھے۔

ایک دن میں نے والدہ سے ہو جہا۔ 'کول نی ایاباتی تحریم سب بھی ہوتے ساتے تھینے کول تھسا کرتے میر - بڑی بے ان کی بات ہے۔ خدا نے سب بھود یا ہے۔ پھرخواہ گؤاہ یا پڑ بیلتے ہیں۔''

امال جان نے بنس کر کہا '' بینا! ان کا عقیدہ ہے کہ فقیرون کائل ہے جوائی روٹی اپنے ہاتھ ہے کا ہے۔
دوسرول کے سہارے پر ہاتھ یاؤں تو ڈکرنہ بیٹے۔ان کا کہنا ہے کہ امیر مریدول سے جو لیے دوفر یہ مریدوں کا حصہ ہے
ہمارائیس ہے۔ ہم کوائی معاش خود حاصل کرنی جائے ۔'' میں نے کہا'' تو کیا مریدوں کی تذریبا اور حوام ہے جودہ نیں
کھاتے۔''امال نے کہا''نیس حرام تو نیس ہے گروہ ہماراحی نیس ہے۔دومروں کا حصہ ہے۔فدا تعالی یا تو حاساس لیے
ہماتے۔''امال نے کہا''نیس حرام تو نیس ہے گروہ ہماراحی نیس ہے۔دومروں کا حصہ ہے۔فدا تعالی یا تو حاساس لیے
ہماتے۔''امال نے کہا''نیس حرام تو نیس ہے گروہ ہماراحی نیس ہے۔دومروں کا حصہ ہے۔فدا تعالی یا تو حاساس لیے
ہمائے ہمائیں دوئی آپ کما کیں۔''

#### دردانه چيوكري

اس منتگو کے تیسرے ون تواب زینت کل صاحبہ بیکم فاص حضور جہاں بناہ محد بہادر شاہ ابا کی خدمت میں آئے۔ ان کے ہمراہ ایک بیرسالگا۔ اس نے بھی آئے۔ ان کے ہمراہ ایک بیرسالگا۔ اس نے بھی آئے۔ ان کے ہمراہ ایک بیرسالگا۔ اس نے بھی جھے کو ایک شو تی نظر ہے دیکھا محرد ونوں بے بس تھے۔ بات نہ کر سکتے تھے۔

بیکم صاحب نے کی بار دردانہ کیہ کر پکارا تو نام بھی معلوم ہوا ورنہ شایداس کا موقع مانا بھی بھال تھا کہ جی فود جو کری کا نام ہو جمتا۔

بیکم صاحبہ کی سے برا حال غیر ہونا شروع ہوا۔ دورات بالک غیدندا کی۔ دو ق تک چھوٹ کی۔ ہر چند سوچنا
کہ دردانہ سے لئے کی صورت نظا محرکوئی شکل ہجو بی ندا تی تھی۔ آخر جب بے قراری حدے پرجی تو حب معمول
حضرت دین کی شاہ تعلیدر کی خدمت میں حاضر ہوااور ساری چناان کی خدمت میں عرض کی۔ انہوں نے جم فر بایااور چکے
ہوگئے۔ دو بارہ سوال کی جرائ ہو جھنے لگا۔ کو دوست فیرائے ہی جہادے چرے پرہوائیاں کیوں اثر رہی ہیں اور آگھوں
اثری ہوئی شکل دیکھی کھرائر ہو جھنے لگا۔ کو دوست فیرائے ہی جہادے چرے پرہوائیاں کیوں اثر رہی ہیں اور آگھوں
میں صلتے کا ہے ہے پڑ گئے جی ۔ میں نے کہا۔ جمائی اوردانہ ہوکری کی مجت سر پرسوار ہے۔ نے جیہ شم کا بیا آزار ہے۔
میں قواس کو چہے دائف بھی نہ تھا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تقدیراس نا شاد جوائی کے ہاتھوں کیسی کیسی رسوائیاں دکھائی ہے۔ "

ئى بولا ـ "كى بىدى كولى كورى بات بىلى كادى كى مردت درواند سال الدريكان كى آلى مادى كى مادى كى مادى كى مادى كى م مالى بىد در كور كى درواند تك بايجاد سى كان "

من نے اسک بھر بہتا ان کر بھر بے دل کا کا کا گیا گیا ہے ہو سا کو بھوں کے قبل کی کیا بھال وہ کہا دی وہ گئی گیا۔ اور چکودے کراس کو اس بھا مور سائی پر دا می کر لیا۔

وور عدن ووكيادي عرب أل المستدالة عامال كر المناد المرب عدر كر كرال ولدوك

اوروہ بیہونا چاہئے کہ شہر کے باہر کہیں چلہ کرنے بیٹھو۔ بی بیگم صاحبہ کو لے کروہاں آؤں گی اور پھر ہمیشہ کی آ مدور فت کے موقعے نکال اول کی۔

ورواند کی بیات میرے ذہن می آئی۔سید حالال کے پاس میااور کہا:

"او بی اتم ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ باپ کے درشکا خیال نیمی ۔ نڈ فکر ہے نہ تفل ہے۔ ندنماز ہے ندروزہ ہے۔
یک دن چھے حاصل کرنے کے ہیں۔ چھے کے سات ہو آج سیکہ لورکل خدانخواستدایا کی آ تکمیس بندہو کی توبید دولت دوسر ہے۔
الفتوں کے پاس جل جائے گی اورتم ہاتھ ملتے رہ جاؤ ہے۔ پس آج میں تمہار ہادگا تیا کو حاضر ہوں۔ اہا ہے کہوکہ
جھے چھے تا کیں۔ میں معزمت وین علی شاہ کے بیجے کے پاس جلہ کروں گا۔"

اماں نے کہا۔"میاں! بھے جنگل میں رکھنا منظورتیں۔ پھرکرنا ہے تو گھر میں کرو۔ یہ بندی ایک آن تم کونظروں سے اوجو نہیں ہونے وے گی۔"

یں نے ہر چند مجھایا محراماں کے خیال میں نہ یا۔ آخرابا کواس قصے کی خبر ہوئی تو وہ میر ساراد سے بہت خوش ہوئے اوراماں کورامنی کر کے چند تنفی جبراؤ کا رتعلیم فرما کے تکمید میں بھیج دیا۔ دونوں وقت کھرے نوکر کھانا دیے آتا۔ خبر خبر دے جاتا اور ہم بے فل وفش اپنے کام میں مصروف رہے۔

#### دوجاسوس

چوتے پانچ یں دن کا ذکر ہے۔ یس رات کے دقت جیفا وظیفہ پڑھ ہاتھا کداتے یس دواجنی آ دی میرے جرے یس آئے۔ وہ وربیدہ اور کہدلہاس یس تھے۔ یس نے اشارہ ہے کہا''کون ہو؟''بولے''مسافر ہیں۔''جھ کو پکھ شک ہوا کہ یہ چور شہول۔ وظیفہ ہو دکر ہو چھا۔''یہاں آئے کی کیا غرض ہے۔''بولے''آ پ سے تعویذ لینے آئے ہیں۔ دروانہ ہوی نے آپ کے بین بتایا تھا۔''

درداندکانام کن کرجان میں جان آھئے۔رات کاونت تھا۔ چراغ فمٹمار ہاتھا۔ میں ان مسافروں کی شکلیں پہچان شد کا۔دل بی دل میں سوال کرر ہاتھا کہ بید مسافر کون جی جودرداند کو بھی جانتے ہیں۔

آ خری نے کہا۔"آپ دردانہ کو کیوں کر پیچانے ہو۔" مسافر ہوئے" بیگم صادبہ سے سفر فرج ما تھنے مھے تھے۔ وہاں ان سے ملاقات ہو کی۔ بہت ملتسارا در نیک بیوی ہیں۔"

ين نے كبا" تم كس بات كا تعويذ جاہے ہو؟" انہوں نے كبا" دتسفير كا۔" يو جہا" كس كے ليے؟" بنس كر يولے شنراده جوال بخت كے داسطے."

اب میری جرت مدے بور گی فیزادہ جوال بخت زینت کل کے لاڈ کے تھے۔ اگریزوں نے میرزا دارا بخت کے مرنے کے بعد میرزا فر وکود کی عہد کیا تھا اور زینت کل اس کوشش میں تین کہ جوال بخت صاحب تان ہو۔ میں نے کہا'' تو جوال بخت کو کس کی تینیر مطلوب ہے ؟'' بیان کر مسافروں نے تینچ ٹکال لیے اور میری طرف ان کامند کر کے بولے۔" خیروار بھید کی سے نہ کہنا ہے ہم جوال بخت کے جاسوں ہیں۔ تم سے بیکام ہے کہ تمہارے والد کے پاس جوخفید کاغذات شاہ عالم کے بیں اور جن میں شاعی دفینوں کا صال جنوہ ہم کولا دو۔ اگر تم نے اس کی قبیل کا اقرار نہ کیا تو ابھی کام تمام کردیں گے۔''

تینی و کی کرفر را گھراہت ہوئی محری نے اپنا اور است کرے کہا" بھے کھ عذر تیں بشر طیکہ دروانہ بھے ۔
ان کا اقرار کریں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جیں اورا نمی سے تم کو کا غذات کا پید چلا ہے۔"" ہاں! یہ بی ہے۔ دروانہ تم سے سے کی معلوم ہوا ہے کہ شاہ عالم ہاوشاہ نے اپنا ہزرگ داز دار بھے کر دفینوں کی یا دداشت تمہارے ہا ہے کہ ہاں انت رکھ دکر فینوں کی یا دداشت تمہارے ہا ہے کہ ہاں انت رکھ دک تقی اور کہا تھا کہ ضرورت کے وقت میرے لاکن جانشینوں کودے دیتا۔"

ش نے بوجھا'' تو کیاورواندرات کو بھی کل میں رہتی ہے۔' بولے۔''نبیں۔ آ دھی رات کے قریب وہ تشمیری درواز ہے مکان میں آ جاتی ہے اورو ہیں ہم رہتے ہیں۔''

میں نے ان سے مکان کا پیدوریافت کیا اور اس کے بعد کہا کہ ''صاحب! جھے کا غذات لا دینے میں کوئی عذر میں ۔ کر دالدصاحب نے جرنیس ان کوکہاں رکھا ہے۔ میں نے تو آج تک ان کا ذکر بھی نیس سنا۔''

جاسوسوں نے کہا" دیکھوجھوٹ نہ بولو۔جس دن تم نے درداندکود یکھاہے ای دن کاغذوں کا ذکر آر ہاتھا۔" اب تو میں ذرار بیٹان ساہوا۔ آخر بی کڑا کر سے کہا۔" مساحب! بیتو جھے سے نہ ہوگا۔"

یہ سنت ہی انہوں نے پھر تینی نکال لیے اور میری طرف ان کو چھتیایا۔ بدن جی طافت تی ۔ اوسان ورست سے۔ یس نے لیک کر تینی لیا اور جھٹکا وے کے چین لیا اور اس کے بعدا کی شگا اس کے اور ایک نگا دوسر سے اس ذورے دونوں کو ہائد ہو کر چرے جی ڈالا اور اس نے باتھ ہائد ہود ہے۔ دونوں کو ہائد ہو کر چرے جی ڈالا اور تنال کا کریش کشمیری وروازہ پہنچا۔ کوئی کیارہ ہے کا عمل ہوگا۔ جاسوسوں کے بتائے ہوئے مکان پر جا کرآ واز دی۔ دروائد نے پوچا۔ ''کون ہے ؟' میں نے کہا'' ذرادروازے پرآ ؤ۔' وردائے رہا آئی تو جس نے کہا کہ''ان دونوں صاحبوں نے بیجا ہے۔ دو تکریت ہاں دونوں صاحبوں نے بیجا ہے۔ دو تکریت ہاں جو گا اس لیے انہوں نے بیجا ہے۔ دو تکریت ہاں جو گا مان اور شاہ صاحب سے اقر اربو کیا اس لیے انہوں نے تم کو بلایا ہے کہ آجاؤ تو کا غذات انجی ل جا کمی گا۔' وردائے کہا''تو ڈولی منگا اور چائی ہوں۔''

یں کلّہ یں جا کر ڈونی لے آیا اور کہاروں کو چیکے ہے مجادیا کہ خاص باڑا دیے چلاے چانے دروان کو ہوار کر اور کی اس کے میں ایا بالا خانہ پر ہے۔ اماں کو دکا کر کے میں ایا بالا خانہ پر ہے۔ اماں کو دکا کر سارا حال کہا۔ وہ ڈرین محر میں عاج کی ہے جی ہو گئی اور میں وروانہ کو دومرے والان میں لے کیا۔ چرائے روان کر سے بی میں اور میں وروانہ کو دومرے والان میں لے کیا۔ چرائے روان کر سے بی وہ کا کی اور میں اور میں اور اندومک وہ کی اور بولی نے اس کیاں الاستے۔"

ش نے کہا" دیکو صاحب! آب یہ تہادا کر ہے۔ اگری نے توروقل پایا تو جان کی تھری ان جا موسول کو کئی ۔ ان جا موسول کو ش نے تید کرلیا ہے اور م کی میری تیدی ہو۔ کو مرادل تبارا تیری ہے۔ شی سب حالات ہے جروار ہو کیا ہوں۔ آ رضا سندی ہے جب ہو گئی تو یہ تبارا کر ہے۔ جن کی جا کر کو ان گاؤر دیا کی اور ان ان دولوں کو جان ہے ۔ اور کا اور ان کا اور دولوں کا اور دولوں کی ان جا موسول دروار دیا گا کر دولوں کی ان جا موسول کی دولوں کی جو ان کی ان کی ان کا کر دولوں کی جو ان کی کا ان کا کو دولوں کی جو ان کی کا کر دولوں کی کر دولوں کی دولوں کی کر دولوں کو کر دولوں کی دولوں کی کر دولوں کو کر دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کی دولوں کی کر دولوں کر گی۔ "درداندنے کہا" کچوشکل نہیں تم ابھی وہاں جاؤاوران ہے کو کہ اصلی کا غذات تو لائبیں سکتا۔ ان کی نقل لا دیتا ہوں' محراس شرط پر کہ دروانہ کے معاملہ پر بروہ ڈال دیا جائے۔"

میں نے کہا کہ جمعے سے تو بینک حرامی نہ ہوگی کہ اپنے او پر بھروسہ کرنے والے بادشاہ کا بھید دوسروں کودے دول ۔ "ورداند نے کہا" بیکوئی مشکل بات نہیں۔ فرضی باتنی کا غذوں میں لکھ دو۔ انہوں نے اصل کا غذات تھوڑی دیکھے ہیں جودہ شک کریں گے۔ قلعہ کے اندر دیننے ہیں۔ وہ اس کو کھود بھی نہیں سکتے۔ مرف یا دداشت جا جے ہیں تا کہ آئندہ کے لیے کام آئے۔"

عل نے اس تجویز کو پہند کیا۔ای وقت کررات کا ایک بجاتھا' گھر تھیہ پر گیا۔ جمرہ سے جاسوسوں کو نکالا اور سارا حال کہا۔وہ یو لے کہ''اگرتم ان کاغذات کی قل دے دو گے تو ہم دروانہ کے معاملہ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔''

وور با موکرائے کمر مے اور میں نے کہا کہ" کل دو پہر کوفقل آب کے مکان پر بھی جائے گی۔ "دوسر سے دن مج سے میں نے فقل شروع کی۔ درداندا پی دہانت سے فرضی مقامات بتاتی جاتی تھی ادر میں لکمتاجا تا تھا۔

اسے شرابا جان بالا خاندے نیچ آئے۔ شرائ کُنگل کے ڈرے المال کے پاس چلا میا۔ درداند نے جمک کرملام کیا۔ والدامال کے پاس چلا میا۔ ابا بدمالت س کرملام کیا۔ والدامال کے پاس مجات میں وہال سے بھی اٹھ کر چلا آیا۔ امال نے سارا مال بیان کیا۔ ابا بدمالت س کرملام کیا۔ والدام کیا۔ اباب خربیں۔ ادے برا خضب ہوا۔ ادر بدتو چلد کرنے کیا تھا۔ اس مینا کو کہاں ہے لے آیا۔ اجماتو بھی ان دونوں کا کامتمام کی دیتا ہوں۔''

بیان کرامال ہاتھ جوڑنے لگیس اورا ہا کا خصر شندا کیا۔ اہاسید سے میرے ہاس آئے اور دروانہ کے فرضی بنائے ہوئے کا غذکود یکھا تومسکرائے اور ہوئے " بھی خوب جل دیا ہے۔ خرتمہاری مرضی۔ "

والدیا ہر گئے۔ یس سیدها جاسوسول کے مکان پر پہنچااور کا غذان کودیا جس کود کیے کروہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ جوال بخت کو تخت ل کیا تو نہال کردیا جائے گا۔ اس کے بعد یس گھر آیا اور در داشت نکاح کر کے بنی خوشی رہنے لگا۔

غرر

چندروز کے بعد غرر کا بنگامہ بر پا ہوا۔ والدصاحب غدرے پہلے اپنے ایک مرید کے ہاں انبالہ جلے محت تھے۔ عمل اور در دانہ بھی ساتھ تھے۔

جب غدر کا فتنظر و بواتو انبال بن عن والدصاحب فے رحلت فرمائی اور نیس و بلی عی واہی آیا۔ محریبال و یکھا تو خاص بازار کھد کرز عن کے برابر ہوچکا تھا۔ نامیا راکید مکان کرایے کولیا اور اس عیس رہنا شروع کیا۔

اب والدے جنے مرید و معتقد تنے وہ یا تو جلاد طن ہو گئے تنے یا جائے ان یا گئے تنے یا فریب و مفلس ہو گئے تنے۔ بھوکوان سے امداد کا کوئی موقع ندو یا تھا اور خود یکھ کام ندا تا تھا جو گذراد قات کی میل ہوئی۔ یکھون تو پچھلا اندو خند خرج ہوتا رہا۔ اس کے بعد تنظی شروع ہوئی۔ والک فاق می ہوئے ہو ہے۔ اب ہمارے دو پی می تنے اور در داند بہت نسول فرج واقع ہوئی تھی۔ اور در داند بہت نسول فرج واقع ہوئی تھی۔ آخر در داند کے مشور و سے ہم نے میر جلے گائی اور ای پرائے جروش جا کرا من جمایا۔ چندروز کے بعد

بند دعور تی تعوید کندے کے لیے آن لیس اور می سے شام تک روپیر سوارو پیری آ مروف کی۔ بانج بیسہ کا تعوید و بتا اور پانچ آن کا گندا۔ بی معمول ہو گیا تھا۔

ایک دو پہرکوسوتا تھا کہ خواب میں حضرت دین کی شاہ قلندراورائے دالدکود یکھا کہ دونوں آپی میں ہاتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں نے ساری ترکی نے سازی کی اور میرا بیٹادوسرے کی کمائی پر ذلیل اوقات بسر کرتا ہے۔ آکو کملی تو ب اختیار دونا آگیا۔ سید صادر دانہ کے ہاس آ یا اور سارا حال اسے کہا۔ در دانہ نے کہا "خواب خیال ہے۔ اب یہ نہ کرو مے توکیا کرو گے۔ کام پھم آتائیں۔"

میں نے کہا'' نوکری کروں گا۔'' بیر شمال کرنوکری کی تلاش شروع ہوئی اور ایک کھتب میں دس روپیہ ماہوار کی ملازمت کرنی۔

ای زمانہ میں دردانہ بیار ہوئی۔ ہر چند علاج کیا گرجا نبر نہ ہو گی۔اس کے مرنے نے جھے پر بچوں کی پرورش کا بوجہ ڈال دیا۔نوکری پرجاتا تھا تو بچوں کوساتھ نے جاتا۔ بازار میں روٹی کھاتا۔ فرض ای طرح بمشکل ایک سال گذرہ۔

#### الكاتے والى ماما

کتب میں میری ترقی ہوگی۔ میں روپ ملتے تھا اور شام کو دولڑے گور پڑھنے آتے تھے۔ ہمی روپ میں میرے لیے بہت تھا اس کے المام المولک ہے۔
میرے لیے بہت تھا اس لیے ایک دان یہ خیال ہوا کہ کی بکانے والی ماما کونو کرد کھنا جا ہے۔ افیراس کے گذارا مشکل ہے۔
ای تلاش میں تھا کہ ایک دان ایک فریب مورت برقع اوڑھے ہمیک ما تھنے آئی۔ میں نے کہا" تیک بخت توکری کر لے بمیک ما تگنے اگر میاں تم ہی توکر رکھ لو۔ مب مانت ما تھے تیں۔ میں کہاں سے منا نت لاؤں۔"

یں نے کہا" تم کون ہوتہارا کوئی والی وارث می ہے؟"اس نے باافتیار بھیاں لے کردونا شروع کیااور کہا"سوائے خدا کے کوئی میں ۔ زیادہ دیوچھوکہ جھے میں بیان کی تاب تیں ہے۔"

می نے کہا" اچما تو ہمارے ہاں روٹی بھایا کرو۔" اس نے قبول کیا اور روٹی بھائے گئی محر ہمیشہ وہ پروے کا خیال رکھی تھی اور تبول میال رکھی تھی اور تبول اور تبول اور تبول مورت تھی۔ میں اور تبول مورت تھی۔ میں نے اس سے کہا" صاحب بوی مشکل ہے۔ تبھارے پروے ہے تو بی تجرباتا ہے۔ کیوں نہتم جھے ہے۔ مال کے کوری نہتم جھے تال کے دوتا کہ بیتا ہے۔ کیوں نہتم جھے تال کے دوتا کہ بیتا ہے۔ کیوں نہتم جھے تال کے دوتا کہ بیتا ہے۔ کیوں نہتم جھے تال کے دوتا کہ بیتا ہے۔ کال میں مالیا۔

الله المسلم الم

### يس نے يو جها" آخر مناؤلو سي تم پر غدر على كيا إلى اورتم اب تك كهال كهال ديل-"

فنرادى كي آب يى

فدر میں میری عرتیرہ سال کی تحدیق کے اعدالماں جان کا انتقال ہو گیا اور میں ہین دائی کے پاس بہت میں جب بادشاہ دیلی ہے ہوا کے وائی جھے کو لے راگریزی جرنیل کے پاس جل کی اور سا دا حال بیان کیا۔ اس نے بہت میت ہے اپنے خیر میں جھے کو رکھا اور دوسر سے دن ایک بنجائی سلمان افسر کے جوالے کردیا۔ دہ افسر جھے کو لیے ہوئے کھنے گیا۔ وہاں اس زمانہ میں اور ان ہوری تھی جس میں افسر بچارا مارا گیا اور میں بھاگر کرانا کہ چلی گیا۔ انا کا میں ایک ہندو نے اپنے کھر میں رکھا گراس کی نیت بدو کھو کر میں وہاں ہے بھاگی۔ واسے میں ایک دیماتی زمیندار طا اور جھے کو اپنے کھر میں رکھا تو اپنی زمیندار طا اور جھے کو اپنی دیماتی زمیندار طا اور جھے کو اپنی نواروں میں رہنا دو بھر تھا۔ بس دوز ن کا مزہ آتا تھا۔ خدا کی قدرت گواروں میں دھان کے کھیے پراڑائی ہوئی اور میرے شو ہراور سرے کو ڈمنوں نے مارڈالا اور میں اس کے باس ایک موری کی تو کری کرئی کی ہے۔ یہ وہا کہ بی بیان تھا۔ جھے ہے واس نے باس کا میں کہ اور میرے شو ہرائی بیزار ہوگیا اور میں نے جا جا اس کی کہ دورات وہی بینی دورائی بیزار ہوگیا اور میں نے جا کھی جا تھی وہ بینی دورائی بینی اور با بو سے خوشامہ کی کہ بیجے دیلی پہنچادو۔ اس نے مال گاڑی میں گارڈ کی میں جا تھا وہ اس نے مال گاڑی میں گارڈ کی میں جو دیلی پہنچادو۔ اس نے مال گاڑی میں گارڈ کی میں جو دیلی پہنچادو۔ اس نے مال گاڑی میں گارڈ کی میں کے دوران میں نے بال کا تارو ہا۔

دیلی میں آئی قرحران می کرائی کہاں جاؤں۔ کوئی جان پھان نہی۔ سوچے سوچے چیلوں کے کو چدمی آئی جہاں میرااٹو کہار رہتا تھا۔ اٹو کہار قرم کیا تھا۔ اس کی بوی نے میرا حال سنا تو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بنے محیلیاں

يو ي تي دول كاكام چوزد يا تف على ان كردول يكال كى-

ایک دن رات کوکیار کے لاکے نے کہا" میا بھر لوگ بھی ہوے آ رام ہے ہیں۔ دھوب میں جھیلیاں تو ہم بکڑیں اور بیر سرے یے بیٹے کر کھا کیں۔ "میں نے کہا" رام بھی تو دیتے ہیں اور وام کمانے میں ان کوتم سے زیادہ محت اور فکر کا شکار مونا پڑتا ہوگا۔"

کہاریس کر گڑ کیااور بولا" مل ری ۔ تو ماری بات می والی دے والی کون ۔ " یہ کہ کرایک بالس میرے سر پہ

مارا منز پیٹ گیااورش ہے ہوتی ہو کرکر پڑئ۔ ہوتی آیا تو دریا کی رہت میں پڑئ تھی اور آس پاس کوئی نہ تھا۔ بلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ ہندو مورشی جمنا پر نہانے جاری تھیں۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڈ کرکھا۔ جھے شفا خانہ کانچا دو۔ بھرے جوٹ لگ کی ہے۔ انہوں نے رحم کھا کے ڈولی منگا دی اور میں شفا خانہ آئی۔ وہاں علاج ہوا اور اچھی ہو کر صور ریاز ار میں پنجی۔ وہاں ایک بنجا لی کے ہال روئی ایک نے کی فوکری کرئی۔

به سے ماد موں موں۔ خوش اس طرح بدون بسر ہوئے۔ منبائی کی بہت بدیلی تفاراس کی بری نگامیں دیکے کر میں نکل آئی اور بھیک با تھے گی کے تک دوجا رجکہ وکری کو کہا تو انہوں نے ہوائت ہاگی۔

### ی جی مسیارے

یں اپنے ماما اور حال کی بیگم کا افسانہ من کر شعثد اسائس بحرا اور کہا کر دنیا جس مجی کیا کیا افتلا ہات پیش آتے ہیں محرد نیا والے ذرانبیں تھبراتے۔ نما بیٹھے وقت کا مجھ اعتبار ہے نہ برے وقت کا۔ایک ساوقت کسی کا نبیس میتا۔انسان کونہ خوشی جس اثر انا جا ہے نہ تکلیف جس تھبرانا۔

چندروزہم بہت بنی خوش ہے دے مراتے میں میرے کتب کی ٹوکری جاتی ری۔ ذراسے تصور پر جی کوموقوف کردیا گیا۔ لڑکوں نے بھی جومیرے یاس پڑھنے آتے تھا آتا مجبوڑ دیا۔

بین کریں گر آیا اور سارا مال ہوئ ہے کہا۔ اس نے کہا گھائی کوو نے بھی یکھ میب نیس۔ بڑے بڑے

بزرگوں نے بید پیشرکیا ہے۔ بیروی کریں نے بیوی کاڑیوری کرایک ٹوٹر بدا۔ بھگل جاکرایک ذیمن ٹھیکہ لی۔ تمن کھر پ

خرید ہاور بچوں کو لے کر گھاس کھوونے گیا۔ چتدروز تو ذرامشکل رہی گر پھر عادت ہوگی۔ اب ہم تینوں باپ جئے دو پہر

ہے بہلے گھوڑا بھر لاتے ہیں اور گھاس کی منڈی میں دکا ندار کے ہاتھ جس نے ٹھیکہ ہوگیا ہے کھڑے کھڑے تمن رو پ کو

گھاس فروخت کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ پھر میں سجد میں جاتا ہوں اور شام بھک اللہ اللہ کر کے تمن رہتا ہوں۔ سینکڑوں

مورت مروت ویڈ کنڈے کوآتے ہیں اور شی مفت تعویز تھیم کرتا ہوں جس میں اللہ الروق ہے۔

لوگ میرے کھیاری مشے ہے آگاہ ہیں اور بجائے نفرت کرنے کے بھتے ہیں کہ بھی کوئی ہوا پہنچا ہوا نقیر ہوں جو اکل طال کے لیے کھائس کھورتا ہوں۔ اس واسطے ان کے دل ہی میری بن کوئت وقدر ہے۔ تکمتر روپ ماہواراس چیر ہیں طلع ہیں اور کالج کے ٹی اے پاس لوگوں ہے میری انہی گذر جاتی ہے۔ جن کو پیس روپ کی غلای بھی نعیب پیشر ہیں طلع ہیں اور کالج کے ٹی اے پاس لوگوں ہے میری انہی گذر جاتی ہے۔ جن کو پیس روپ کی غلای بھی نعیب شہیں۔

#### \* \* \*

## مضيله والاشتراده

۱۹۱۱ء کے دربار میں دیلی کے دن گھرے۔ نے شہر کی تیار یاں شروع ہوئیں۔ نقشے ہے۔ نامورانجینئر وں کی دیائے آ رائیاں اسید جو ہردکھائے گئیں۔ شاپان اودھ کی مورث منصور طی خال صفار جنگ کے مقبرہ کے آس یاس کی اعت منائے اور بکارٹ کے کارٹائے جاری ہوئے۔ بترارول فریجوں کا روزگار چکا۔ کی ہوئی اینوں کے انبار ریل گاڑیوں اور معملوں میں موار ہو ہوکرا میریل ٹی (شہنٹائی شہردیلی) کی تعمیرات میں جائے گئے۔

اائنی عاداه کاذکرے۔ نمیک دو پہر کی دعوب اور حواس کھونے والی گرمی جس ایک بوڑھا فھیلے والا فان بہادر سیٹھ جر بارون کے بھٹ سے اینٹس نے کردیلی جار ہاتھا۔ سر پرسورج کی تیز کرنٹس سفید داڑھی اور مو چھوں پر راستہ کا گردو فہار پیٹانی پر بسینہ جس بیں اینوں کی سرخی جی ہوئی۔

یکھے ہے ایک موٹر ( عالبًا قطب معاجب ) آری تھی۔ ڈرائیورنے ہرچند بھل بجایا محربوز معادر بہر ب شیلہ دالے نے اس کی آ داز نہ تن اور شیلہ کومڑک سے نہ بچایا۔ موٹر قریب آئی اور فیلے سے کھرائی۔ ڈرائیور بہت ہوشیار تھا بھر لگتے گئتے موڑکوروک لیااور شیلہ کی کھرے موٹر کو بجھے تفعال نہ پہنچا۔

اس موٹر میں ایک بنجائی سوداگر جوانی اور شراب کے نشے میں تا رکسی بازاری مورت کو لیے بیٹھا تھا۔ شمیلہ والا کو غریب بوڑھا اور کنزور و کم کر ضعہ سے جناب ہو گیا۔ ہاتھ میں بطور فیشن کے ایک کوڑا تھا۔ ای کولیا۔ موٹر سے اثر ااور بچارے شیلہ والے کو ماریٹے لگا۔

شیلدوالا اکیا تھا۔ معیف و تا آوال تھا اور سے بعد کریے کہ مقلس اور تادار تھا، محرفر فیس ول عمل کیا ہمت

اور جرائت رکھنا تھا کہ چارکوڑے تو پہلے جلے جل جی اس نے کھا لیے الیکن پھر بیل ہا کھنے کا چا بک لے کراس نے بھی اس مخور
نوجوان پر حملہ کیا اور چا بک کے بائس کا ڈیڈ اایبا بارا کہ شرائی حیاش کا مغز بھٹ گیا۔ موٹر ڈرائیور نے چاہا کہ اس پوڑ سے کو
سزاد سے کو آ کے بڑھے گرقدم بڑھانے ہے پہلے ہی چا بک کی کئڑی اس کے مریج بھی جن کی جس نے اس کا چرہ بھی تون
سے لال کر دیا۔ موزنشین طوا تف نے گھرا کر دونا شروع کیا اور بلیلا کرچی کے ضعا کے لیے تم موٹر بھی آ چاؤور شدیم توزیم کو
جان سے بارڈا نے گا۔

بیان کر جوان اور موٹر بان دونوں موٹر میں بیٹھ مجے اور تغیلہ واسلے کو گالیاں دیے سکے۔ بوڑھا خاموش کوڑا مسکراتار ہااور کہتار ہا کہ بس ایک بی وار میں بھاگ نظے۔ تیموری لممانچہ کھانا آسان میں ہے۔

**(r)** 

رسید کے تھانے میں دوسرے دن دوزئی اور چند خملے والے جمع عقد وہ بوڑھا خملے والا بھی کمڑا تھا۔ واروقہ پولیس نے پوچھا'' کیاتم نے ان کوزٹی کیا ہے؟''

بوڑ حاجب کفر ار ہا۔ داروق نے مجرز را مجر کرسوال کیااور کیا کہ "بو D کیول میں۔"

دوسرے فیلے والے ہولے مصنورا یہ بہراہے۔ " تب ایک سائل نے ہوڑھے کان کے ہاں جا کرآ واز سے بکا سوال کیا تو ہوڑھے کان کے ہاں جا کرآ واز سے بکی سوال کیا تو ہوڑھے نے جواب دیا" ہاں جم نے ماراہے۔ انہوں نے جمع پر حملہ کیا۔ جارکوڑے مارے تو جس نے بحل جواب ترکی برترکی دیا۔ بیا بمراوک فریوں کو کھاس بھوس کھتے ہیں۔ آئ سے ساٹھ برس مملے الن زفیوں کے مال باب بمرے فلام تے اور یکی بیس سزدا بندومتان بمرامکوم تھا۔"

داروند پولیس شااوراس نے کہا تناید یہ پاگی ہو گیا ہے۔ برحاب نے اس کی محکودی ایجا اس کو اللہ ت

**(r)** 

ی محمد میں کے بال برز ما شیلہ والا بیال کی واست میں ماشر قرا اور دونوں می می موجود مقد کورے الم کی موجود مقد کورے الم کے دو الحال کی الم کا الم بادلیا۔ بوز صے نے میان کیا:

المراع مقر المال ب سر المراد المر مين الدين اكبر شاوط في مند كه المرش المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد میں نے موڑی آ وازنیں کی۔ موڑ والوں نے میری عمر اور حالت پردھم نہ کیا اور میرے چارکوڑے ارے۔ میرے بدن میں جو خون ہے اس کو مارکھانے کی اور ظلم و جو سنے کی اب تو عادت ہوگئے ہے مگر پہلے نہتی۔ جس جگہ عدالت کی کری ہے اس مقام پر غدر سے پہلے میرے تھم سے بار ہا بہت سے شریدوں اور مرکشوں کو مزا تھی دی گئی جیں۔ میرے دل اور د ماغ نے ان عادتوں کو فراموش نہیں کیا۔ کو میری آ تھوں نے ان نظاروں کی دید مت سے ترک کر دی ہے۔ یمل کے تکر چار کوڑوں کو زوں کو پرواشت کر سکیا تھا۔ میں نے بین بدلہ ایا اور ان دونوں بہا ورجوانوں کے مربھا اور ان اس سے مربھا نے والے اگر آ ب شریف لوگوں کا انصاف کرنا جا ہے جی تو میں آ پ کے فیصلے کی اسے مرجمانے کو تیاروآ مادہ موں۔'

بوز مع کی تقریرین کرعدالت بی سنان جیما گیا۔ جسٹریٹ صاحب جو بور چین بھنے تقم مند بی لے کر بوز معے کو و کیمنے مکے اوران کامسلمان سررشتہ دارآ تھوں میں آنسو جرلایا۔ دونوں مدی بھی سے بیان من کردم بخو درہ گئے۔

عدالت نے محم دیا ہم کور ہا کیا جاتا ہے اور مرعبول پردس دس دو ہے جرمانہ کیونکہ خودان کے بیان سے طاہر ہے کہ انہوں نے نشد کی حالت میں پہلے مرعاعلیہ پرحملہ کیا تھا۔

اس کے بعد محموری نے چرای کے ذریعہ بوڑ سے شمرادے سے بوجمان کیا تعباری پنشن سرکارے مقررتیں بوئی تم مسلے کا دلیل کام کیوں کرتے ہو۔"

شنرادہ نے جواب دیا" جے معلوم ہے کہ اگرین کر کارنے ہارے فائدان والوں کی پانچ ہو ہے اہوار

پش مقرر کردی ہے گریں اول ہے تو برسوں د کی ہے فیر حاضر رہا۔ اس کے علاوہ جب تک ہاتھ ہا کول چلتے ہیں کا م کر

کر مینت کی روزی کمائی فرض جمتا ہوں۔ جناب! جھ کوشیلہ شنی خیار دو پر روز اندل جاتے ہیں۔ دورو پر دوز بیلوں
وفیر و کا فرج ہے جس میں گھر کا کرایہ بھی شامل ہے اور رو پیدور دو پید جھ کونی جاتے ہیں۔ میں پانچ رو پر بہین ہے کرکیا

کرتا ہے جا کی میں بہت فوش ہوں اور جھ کو برطرح کی آزاد کی اور بر فکری ہے۔ جولوگ آپ کی چجر ایوں می تو کریال

حراش کرتے ہی تے ہیں اور لی اے ایم اے پاس ہوئے میں فرین بر پاوکر تے ہیں ان سے جھ شیلہ والل کی حالت ال کھ

ورج بہتر ہے شمیلا چلانے میں کھوالت ہیں ہے کہ کوکر میں بیلوں پر کھومت کرج ہوں اور فود تیل می کر کھوم کیں بنیا

(")

شید والاشتراده بہاڑتی کی مجر میں تماز پڑھ رہا تھا اور ای کے تریب اس کا کر تھا۔ جب وہ نماز پڑھ بہا تو ایک فرنس اس کے پاس کیا اور کہا " میں آج کجری میں موجود تھا اور میں نے آپ کے بیان کا چرچا ساتھا۔ کیا آپ غدر کے مالات ساتھ جیں کہ آپ غدر میں اور اس کے بعد کہاں کہاں دہاور آپ پر کیا کیا معیبت پڑی۔'' مشیار والے نے مسترا کر کہا " کیا آپ وہ طالات میں بھتے ہیں؟ اور کیا آپ کوان جمونی ہاتوں پر بیتین آ سکا میں کہ تو جموئی ہوئی کی ہوئی گا جو فرق کی ہوئی گا ہوئی کہ وجوئی ہے۔ اس کا بیان کرنا جموث بولنا ہے۔ آئے والا زیاز وہ ہے۔ گذر نے والا وقت جموجہ ہوؤہ وہ توجودہ کمڑی گی ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ جو وقت سائے ہوئی کی ہوئی کی ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ جو وقت سائے ہوئی کی ہوئی کی ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ جو وقت سائے ہوئی کی ہوئی کی دون اور ٹی کی ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ جو وقت سائے سے اس پر بھین کر دن اور ٹی فرق اس کو گذار ووق ہے اور موجودہ کی یا دول میں آئے دول۔ نہ آئے والے زیان کا خوال

فكر ذبن من لا دُل-بس جو يكي مجمول أي وقت كو مجمول جو آن محمول كونظر آنا بواور جس من موجوده سانس كي آمدور هنت مد "

سائل نے کہا" بیات آپ کی ذاتی تجرب کی اتنی ہیں۔ آپ کول کومدموں اور حادثوں نے دیا سے اواس کر ریا ہے۔ اور بھی ای مرح دیا ہے۔ اور بھی ای طرح دیا ہے۔ اور بھی ای طرح دیا ہے اور بھی ای طرح دیا ہے دیا ہوں۔ ہی نے اور بھی ای طرح دیا ہے دیا ہوں۔ ہی نے اور بھی ای طرح دیا ہے دیا ہوں۔ ہی سے اور بھی ای اور آپ بھی کے جی اور اور آپ بھی کے جی اور آپ بھی کے دیا ہے دیا ہے کہ جی اور آپ بھی کے دیا ہے۔ اور آپ بھی کے دیا ہے کہ بھی کی کو دیا ہے کہ بھی کے دیا ہے کہ بھی کے دیا ہو کی کی کر بھی کی کے دیا ہے کہ بھی کی کر بھی کی کے دیا ہے کہ بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر ب

یان کرشنراده نے زورے قبقیدنگایااور کہا''شاید آپاخباردائے جیں؟ بیںانوکوں سے تخت برارہوں۔ یہ بہت بی جموٹ بولا کرتے ہیں۔اچھا آپ میرے کمر پر چلئے۔ میں مہمان کی دل تھی تیں کردں گااور آپ جو پوچیں مے، بتاؤں گا۔''

شنراده سائل کو نے کراپ کو جرکا ایک مکان تھا۔ باہم کن جی ہوگا ہے مکان تھا۔ باہم کن جی دوئیل اور ایک گائے بندمی ہوئی سے خریب کم
سی ۔ اندردالان جی ایک تخت بچا ہوا تھا۔ برابرایک پٹگ تھا۔ دونوں پر سفید چاند نیاں بھی ہوئی تھی جن سے خریب کم
خنتی اور کماؤشنراده کی نفاست مزاتی فلاہر ہوتی تھی۔ شنم اده نے سائل کو تخت پر بٹھایا اور خود باور پی نفاشہ سے کھاٹالا یا اور کہا
آ و پہلے کھاٹا کھالو۔ پھر با تھی کریں گے۔ کھاٹا گر چاہی آ دی کا تھا ، محرد دھم کا سالن وال چنتی اور پکو پیٹھا۔ اس بات کو
فلاہر کرتی تھی کہ شنم اده اس صالت جی بھی مگف زعری بر کرتا ہے۔ سائل نے ہر چند عذر کیا ، گرشتم اور دونوں
نے کھاٹا کھاٹا کھاٹا اور پھرشنم اده نے خود حقہ براادر سائل کے آ کے دکھا۔ اس نے حدیثہ ہے کا حذر کیا ، آو شخم اور سے ان گا آگا ہے۔
در کھاٹا کھاٹا کھاٹا کو بھرشنم اده نے خود حقہ براادر سائل کے آ کے دکھا۔ اس نے حدیثہ ہے کا حذر کیا ، آو شخم اور سے ان گا آگا ہے۔
در کھاٹر یو داستان کہنی شروع کی۔

(4)

شی مرزابار کاجا ہوں۔ مرزابار بہادر شاہ کے ہمائی تھے۔ فدر سے پہلے بہادر شاہ کی حکومت تو میٹروشتان شی شقی محرفزت بادشاہوں کی برصوبہ برشمراور برآ بادی میں ان کے نام کی کی جاتی تھی اور دیلی میں تو برقش بہاورشاہ اوران کے خاعمان کاوئی ادب ولیاظ کرتا تھا جوشاہ جاں اور حاصر کے وقت میں ہونا تھا۔

جب وہ بیلے گئے ہم آ کے بو معاور شام تک چلتے دہے۔ رات کوایک اون کے پاس تیام کیا۔ وہاں آ دمی رات کو چور تل کھول کر لے گئے۔ گاڑی ہاں بھی کہیں عائب ہو گیا۔ سے کو جس بہت فکر مند ہوااور گاؤں ہے جا کر کرائے کی گاڑی ما تھی۔ سے جا سے جا کر کرائے کی گاڑی ما تھی۔ سے جات کے دھری میرے ساتھ آ یا اور بولان گاڑی تو ہارے گاؤں جی نہیں ہے۔ تم اپنی مال کو ہمارے گھر جی ظہرا وو۔ دوسرے گاؤں سے گاڑی منگواوی کے۔ "جس نے اس کو نیست سمجما اور والدہ کو لے کرچ وهری کے۔ "جس نے اس کو نیست سمجما اور والدہ کو لے کرچ وهری کے گھر جس جا گیا۔ ہارے یاس ایک پٹاری تنی اور ایک صند وقح ہے اور ان دونوں جس اشرفیاں اور جزاؤز بورتھا۔

چودھری نے گرش اٹاد کراورسب سامان رکھ کرایک آدی کو دوسرے گاؤں ہے گاڑی للنے کے لیے بھیجا۔
تھوڑی دیر میں گاؤں والوں نے قل بھایا کہ اگریزی فوج آئی ہے۔ چودھری میرے پاس آیا اور کہا جاؤٹم گھرے بھا گ
جاؤ در بہ بم بھی تمہارے ساتھ مادے جائیں گے۔ میں بہت گھرایا اور چودھری ہے کہنے لگا کہ اعراق مال کو لے کر کہاں
جاؤں ہم کو میرے حال پر ترسین آتا ہے۔ ہن کراس جائے نے میرے ایک شکا مارا اور کہا ''کیا ہم تیرے لیے اپنی کرون
کو اور یں ۔' میں نے بھی اس کے میٹر رسید کیا۔ بید کھنے جی جائے ہو گے اور ان سب نے ل کر جھے کو قوب مارا اور میں
ہے ہوش ہو کر کر پڑا۔ ہوٹی میں آیا تو ایک جنگل میں پڑا تھا اور والدہ میرے سر بانے بھی رور جی میں۔

والدون كها دوجات تحدكوادر جوكواكي جاريائى يرافعاكر يهال دال محط جي معلوم موتا بانهول نے الله الله عليه الله ال اسباب اوشناكا بهاند كياتها فرئ دوئ وكن الكي ترقي -

وہ بواکشن وقت تھا۔جگل بیابان دھوپ کی شدت آیک ہی اور بری کا توان آکھوں سے جائے مان چاروں مرزی کا توان آکھوں سے جائے مان چاروں مرزشوں کا ورزشوں کا ورزشوں کا ورزشوں کا وکو کو کو کو کا کا دور الدہ نے کہا '' برنا چاوہ سے کرے آگے بردھو۔ یہاں جنگل میں پڑے دیے کہ قائمہ وہیں۔'' میں کھڑا ہو کیا۔ سر جی اور پار فرح نے۔ بیروں پھی جنسوں آگی تھی ماں کا ہاتھ پکڑ کے داستہ چان شروع کیا۔ کا شے وار جھاڑیاں سارے میدان جی پھیلی ہوئی جی جنہوں نے بدن کے کپڑے چاروی کی اور جی اور جھاڑیاں سارے میدان جی پھیلی ہوئی جی جنہوں نے بدن کے کپڑے چاروی ان کو اور جھاڑیاں کردیا۔ والدہ شوکریں کھا کھا کر گر پڑتی تھیں اور جس ان کو سنبال تھا کر فروں کی کر زموں کی کر دوری ہے جو بھی جانے کی ہمت تھی۔ وورفت سے جم نے پھوکھایا جی شرقا۔ فرش ایساوقت تھا کر فعدا ورشن کی کر دوری ہے۔

جب دد پہر کا سورے سر پر آیا تو برے سر کے ذخم علی الی تکلیف ہوئی کہ جس چکرا کر کر بیزا۔ ہوش تھا مگرا فینے اور چلنے کی طاقت رہمی والدونے مراسرانے زانو پرد کولیااور بیدها التی شروع کی:

"الى بى يرم كر مر عرام كا اول كومواف كرد مادر مرى يدكى جان كو بها له مدايا بدائدى مخرادى تيرے آ كے باتھ كيلائى ہے۔ال كوكروم ندكر۔ جاوا تيرے سواكوئي فيس ہے۔ آسان زين جارے وحن بيں۔ تھوان کسے کیوں۔ توجی کوچا ہے ازت دے جس کوچا ہے دات دے۔ کل ہم الوں اور ہاتی محور دں اور لوٹ کی غلاموں کے ما لك تق ـ آئ ان على سے بكو بحى مارے يا ك يل - كسى مستة يرونيا والياس فانى جهان على جينے كى آرزوكر ي يں۔ توب ہے۔ گنا ہوں کی توب ہے۔ رحم۔ رحم۔ اے خدارهم۔"

امال دعاما تك رس تحس كرايك كوارادهم آلكا اوراس في كما" بوهيا تير ي ياس جو يحده و والديد" والعبه بولیں" بیٹا! میرے یا س اقوسواے اس زخی بیار کے مجو بھی تیں ہے۔" بیٹن کراس گنوار نے ایک افدوالدہ کے سری مارا لھے ك يزت بن والده ك مند ا يك في تكل اورانهول في كما" إن خالم بمر بي يكوند ماري -" عن احت كر كما افعا كر يم جكراكركر يزااور بيوش موكيا-كوارت ميراءاوروالده ككيراء اتار لي يحصهوش إيا تو مخوار جلا كيا تقااور بم دونوں بالكل يرجد يزے تھے۔والدہ دم أو زرى تھيں۔ ش نے ان سے يو جما" المال كيا حال ہے؟" انہوں نے يہت ا كمزى آ دازيس كها-"ميال مرتى مول ميال كوخدا كريرد-آ وكفن مى ميسرندآ ياساد كود مى ندسطى من شهنشاه مِنْدَى بِهَاوِنْ مِول " الا إلة إلا الله مُحَمَّد" وْسُولْ الله كااورمرتني ...

يس نے وہيں سے رينا سمينا اور اس ميكس لاش كوخاك عن جميا ديا اورخود بحى بمشكل كمست كمست كراكي در دست کے بیج جاکر ایث میا تھوڑی دیر میں ایک فرقی سوار وہاں سے گذرااور جھے کود کے کرقر عب آیا۔ میں فے سارا حال اس سے کیا۔ اس نے رم کیا اور کر کارو اُل کول کر جھ کودیا جس سے جس نے تدبتدیا عرصا۔ اس کے بعد اس موار نے جھ کو اف كركود ، رائع يجيد افعالوادرائي جماد في على الميارو إلى است عراطاح كراي جس عريد المعاد كا - برش ال ك خدمت كرف لك بيسلمان واربحت في يكسروان قدار الديمان بيال شي قدار كم عراه مكودن وعلى بنيال على د بادر يم تقر موكر شرب شريعر في الله على بالا قراق كالله عدما تعالم معظر جا عيادر د بال دى يرى كذار \_ - عرمد يد شريف حاضرى دى اورد بال مى ياغ يرى بركا \_ اسك بعد شام اور بيت المقدى ک زیارتی کرے طب ہوکر بغداد شریف میا۔ دومال دہاں کا فے۔ بغدادے ایک مین کے امراء کرائی آیا اور دہاں ے دہل آ کیا کو کدد فی کی یاد جھ کو ہر جگہ اے جائن رکھتی تھی۔

يهال ديل على المرود و كالمرود على المرود الم سال على ير عيال عن مورد عيه كالقرى غيام كالكرك على هيا عالادال كالدن عالي آبتدماجي كاحداداكر كالماستقل والى شيله فالإساداب اي يعرى كذراوة عدب 上川かしらかしといいとといってしまりましていかいかしくいっかんしん الراواب وا" فذا الأعرب كم تلاف كل من عاد عاد الله عند المعرب عند المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب الم جاثوں نے مارا تھا ای وقت و ماغ پراکی چوٹ آئی تی جس سے کان کی قوت جاتی ری۔ اب مرف با کیں کان سے پچھ من سکتا ہوں۔ وایاں بالک بے کارہے۔"

\* \* \*

فقیر شیراده کی دولت مغرادردداشت

تم ہیر کو جا ہو۔ موتی پر جان دو۔ مونے جائدی کو مر مایہ ذیری مجمور مثال دوشا لے۔ زراف کم خواب سے می لگا کا ۔ باتی مالی کا گئی محل مولی کی خواب سے می لگا کا ۔ باتی محلوث کی محل مولی کی مور دری خیال کرو ۔ تم کو مبارک محرد نیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جوان مشنے والی چیز دل کو دوکوڑی کا بھتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی ان بہاروں کو نظر افعا کرنیس دیکھتے۔

فداا پی جت جس کوچا ہتا ہے دیتا ہے۔ اس میں ایم فریب پڑے چھوٹے کی تین شریف کی تید ہیں ہے۔

د تی کا قلعدا پارتھا۔ تیمور کی پادشاہ زیمہ تھے۔ اس دقت کا ذکر ہے بہادر شاہ بادشاہ کے عزیز دل میں ایک شنم ادہ

کواٹ اللہ کرنے کی گئی لگ کی کھر میں فدائے لوٹ کی غلام نوکر چاکز ہاتھی گھوڑے سب بچود یا تھا کمر بیاللہ کا بندہ سب

الک مکان کے ایک کوشی پڑار ہتا۔ ووقع کی دوئیاں اس وقت دوا س وقت کھا تا منی کے آبخورہ میں پانی پڑااور یاد

حق می معروف ہوجا تا۔

البدمان كرز ادرمفركا يهت ثوق تها أيك مندوقي شي طرح طرح كم معرير المحديد في بن عبرنماز كودت ايك عملر م كرز مدبات ادرفعا كرما من معطر بوكر باتع باعمة

ونیاش ان کواولادے مال ے کنیدے رشتہ عبت نقی بس دوج وال پرجان دیے تھے۔ ایک مطراور ایک ہزداد مرقی کا جھڑا۔

فلدك بماكز

معرف بود المرسيد في والمشرك الذي وشاه اوران كى بيكات وشفرادول في محد مجوز الويد جب عده وكافدر إلا الدرسيد في والمشرك الشرك الشاه اوران كا بيكات وشفرادول في محل الموسيد في المراسيد المرسيد ا

e i de la companione de

"برسب کوتم کو بخشا۔ ہم کوکی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا نام کافی ہے۔"بیکیا اور اینا مطرکا صندوقی اور مبروار مرفیوں کے دوائر سے دوائر سے دوائر سے کا کرچل کھڑے ہوئے۔

لوگوں نے سمجھایا" ما حب عالم برکیا خضب کرتے ہو۔ کھانے چینے کا سہارا ساتھ لیما جاہے۔ برعظراور اندے کی کا کہانہ انا۔ان کے ایک چھوٹی لڑکی اندے کی کا کہانہ انا۔ان کے ایک چھوٹی لڑکی اندے کی کا کہانہ انا۔ان کے ایک چھوٹی لڑکی اور ایک بوی تھیں۔ ان کونو کرون کے ہرد کیا اور کہا" ان کے ساتھ رہو۔ جہاں برخیا ہیں ان کوساتھ لے جاؤے کھر بیں جو کہونقتری ہے لیا ہے نے ان کونو کرون کے ہوئوں ان پرخرج کرو۔ جھے نہ بوی کا ساتھ دینا ہے نے لڑکی کا اور ندو بے جے کا۔"

بيكم اوربيكم زادى كى چا

فقیر شنراد کے مطرادرا غرب لے کرسید مے درگاہ حضرت محبوب النی بھی آئے اور درگاہ کے باہرا یک محدثر مرائی میں ایس بیٹھ گئے۔ ایک دیک مرفی کا جوڑا فریدااور وہ دونوں اغرب ان کے بنچ بنھاد ہے اور یا دخی شروع کر دی کوئی روفی دوفی در گئی دے گیا تھا۔ روفی در نہو کے پڑر ہے۔ ہال نماز پڑھتے تو مطراکا کر پڑھتے کیونکہ ان کے صند دقیہ بھی مطربہت تھا۔ نوکر بیگم اور بیگم زادی مین ان کی بیری اور لڑک کو لے کر گوڑگانوہ مطرکتے اور اس کے پاس شہد تھے۔ میں ایک مکان لے کے در بے گئے۔

چنددن توان نوکروں نے ان بیک مورتوں کی خدمت کی کین چوکدرو پید بیدمب توکروں کے ماتھ تھا۔ان کو طمع دامنگیر ہوئی اورا یک دن مورتوں کو اکیلا مجموز کر بھاگ محصاور نفتری ساتھ لے محے۔

بچاری شنرادی جوسویر سے الحیس اور نوکروں کو آوروی تو کوئی ندیولا۔ باہر جمعا کے کرویکھا تو میدان صاف بایا۔ بہت روئیں۔ ہراساں ہوئیں۔ اب ندکوئی آٹالائے والا تھانہ پائی بھرنے والا اور ندیکھ پاس تھا جس کوفریج کر سے بھی منگا تیں۔

الای کی عربی کی می اوروہ معموم جاتی ندتی کدائی براورائ کے خاعران پرکیابلا کی عائل ہوری ہوں۔
جاربان سے المحت می سب سے پہلے ملوہ مائٹی تمی اور بیگم مور سے سے تیارد کی تھی۔ آج اور کی تھی۔ موا کول الثالاد مطوہ کہاں سے بیکے ملوہ کی اور بیگم مور سے سے تیارد کی تھی۔ آج اور کی اور ای کی اور ای کی دو کا کردو کا کردو کا کردو ا

مایا تربیم نے پروی کے ایک معد کوآ واز دی اورائے ہاتھ کے طلاقی کڑے دے کر کہا۔ ان کوفروف کر کے کہا۔ ان کوفروف کر کے کا کہا نے کا سامان لادو۔

سے کے اور دو میکندھی بان جرآیا۔ بیکے سے کے اور دو جارہ و کا اور اور کا اور دو جا اور دو جا اور دو جا اور دو جا دی۔ بیکم نے باق روپ مانے تو بولا" جس بدید کے باتھ کا سے بیٹے بیٹ ۔ اس نے باق دام ایک دیے تھی۔ " بیگر ہنا موثی موکی۔

کروں کا حال بھی بیان کیا۔ ایک کھوی کی مورت نے ترس کھا کر کھا۔" بیوی اب عمل تیرے پاس دہا کروں گی۔ تو تھرا مت.

بیم کے پاس ان کروں کے سوااور کھے زیور نہ تھا۔ چندون توریکے ہوئے آئے سے گذارا ہوا۔ اس کے بعد مھون نے اسپنے پاس سے کھلایا۔

ایک ون کون کارے نے می بھر کوری ہے۔ ایک می بھر کوری اور کیا مارے احسان کو بول کی۔ ہارے کورے ایک بھر کی بھول کی۔ ہارے کورے ایک بھالی ہوا در کیا مارے احسان کو بھول گئے۔ ہارے کورے کھاتی ہواور ہم کو کی تھول ہیں۔ بیٹم سے سطھند شا کیا۔ اس نے آ کھول میں آ نسو بھر کر کہا ''اری آو بھوکو کیارو ٹی کھاتی ہواور ہم کو گئے کہ میں اس باپ کی بٹی ہول جو سارے ہی در متان کے داجہ آو ابول کورو ٹی کھلات کی ۔ میں اس باپ کی بٹی ہول جو سارے ہی در متان کے داجہ آو ابول کورو ٹی کھلات کی ۔ میں اس باپ کی بٹی ہول جو سارے ہی در متان کے داجہ آو کیا ہمری شراخت بھی جاتی در ہی تیرے طبح جو لئے تھے۔ جو ہر بھی کا والی اور پشت پناہ تھا۔ آئ آگر میں جاہ ہوگئ آو کیا ہمری شراخت بھی جاتی در ہی تھر سے طبح در سنوں گی اور آئ سے تیری رو ٹی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دن ہمیرے گا تھے سے دن رو ٹی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دن ہمیرے گا تھے سے دن رو ٹی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دن و جمیرے گا تھے سے دن رو ٹی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دن جمیرے گا تھے ہوں تارو ٹی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دن وی کھرے گا۔ تو نے جو دن رو ٹی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دن ور گی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دن ور گی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دن ور گی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میرے دول کھی کے دن رو ٹی کھلائی ہے۔ میں اس کا بدل کر دول گی اور جب ضدا میں دول گی کھی کھیں کھیں کے دول کھیں کے دول کے دول گی کھیں کے دول کے دول گی کھیں کے دول کھیں کھیں کھیں کھیں کے دول کھیں کے دول کھیں کھیں کے دول کھیں کھیں کے دول کھیں کھیں کے دول کھیں کے دول کی کھیں کے دول کی کھیں کے دول کھیں کی کھیں کے دول کھیں کے دول کھیں کے دول کے دول کی کھیں کے دول کی کھیں کے دول کے دول کی کھیں کے دول کھیں کی کھیں کے دول کے دول کھیں کی کھیں کے دول کے دول کے دول کی کھیں کی کھیں کے دول کے دول کھیں کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کھیں کے دول کے دول کے دول کے دول کو کھیں کے دول کے دول کے دول کی کھیں کے دول کے دول کی کھیں کے دول کی کھیں کے دول کے دول

خواب كاماني

ال دن فم سے بیگم نے کھے نہ کھا اور پکی زخم کی تعلیف جس پڑی دی۔ اس نے بھی کھائے کو پکھ نہ اٹا۔ رات کو بیگم نے ٹواپ دیکھا کہ بھوکوا کی سمانپ نے نگل لیا اور اس کے اعرا کی باغ نگا ہوا ہے۔ یاغ جس ایک تخت پراس کے شو برفتیر شیزاد ہے بیٹھے میں اور ان کی اُڑ کی اسپے سرکا زخم ان کو دکھائی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھوایا! گھوی کے لڑکے نے میرامر مجوڑ ڈالا۔

اس پرفتیر شفر ادے نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دوفر شخت آسان سے اتر سے اور انہوں نے ایک سانپ اڑی کے گئے میں ڈال دیا۔ بیگم بیدد کچوکر ڈریں اور جیس ہے ہمری نگی۔ بیس کہتے ہی آ کھ کھل گئ تو سنا دروازہ پر کوئی کنڈی کھکھٹا تا ہے۔ انہوں نے کہا" کون ہے۔ ''آ واز آئی'' تمہارا خادیہ۔''

نیکم جران ہوگی۔ آواز واقعی نقیر شیزادے کی تھی۔ کنڈی کھول دی۔وہ اعدر آئے اور کہا" ہاوگا ڈی تیار ہے۔ ' نیکم نے کہا" کہاں چلوں اور تم کہاں ہے آگے۔"اس کا انہوں نے کھے جواب نددیا۔ اڑکی کو کودیں اٹھایا اور بیکم کوساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جب چاپ ان کے مراہ ہوگئیں۔ باہر گا ڈی کھڑی تھی۔ اس می سوار کر کے در گاہ معزت مجوب الی میں آگے۔ میں آگے۔

جب بيال پنچة ايك مكان عن بيم اوراز كي كوا تا ما اور فود با بر بطير كيد ينكم في و يكها مكان عن خرودت كي مب ييزي مها يي اورايك مندوقي كلا ركها بهداس كوجود يكها قود و برادد دبي كا شرفيال اس عن تحيل -مب چيزي مها بين اورايك مندوقي كلا ركها بهداس كوجود يكها قود و برادد دبي كي اشرفيال اس عن تحيل -بيكم كوبهت تبجب قدا كرفتير شيز ادب كس طرح شيد ينج اوريد سب مها مان كهال سنة الميار تحوذي ويريس ايك

مخض نے آ داز دی کرتہارے شوہر کا جنازہ تیار ہے۔ لڑکی کوصورت دکھادوتا کہاس کے بعدیم ال کودن کریں۔ چھےاور ضجان ہوا کہ ابھی ان کو گھرے گئے ہوئے آ دے گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ مرکب سے۔

بیم نے پارنے والے ہے کہا'' تم کون ہواور میرے ثوہر کیے۔''اس نے کہا''اس کا حال بھے معلوم نہیں کہ یس کون ہوں فقیر شنر ادو صاحب کی بیدومیت تھی کہ یس ان کی میت ان کی لڑکی کود کھاؤں۔'' بیکم نے لڑکی کوساتھ لیا اور خود کلیجہ تق م کر بیٹے گئیں۔

تعوزی دریش از ی وائی آن اور کہا" ایا جانی مرکبے۔ان کوتیر می گاڑ دیا۔ الزی کی بات فتم نہ ہوئی تھی کدو مفتی کہ و مخص پھر آیا اور آ داز دی اور کہا سُہد والی محون کوانعام دے دیا گیا۔اب اس کاتم پرکوئی احسان باتی نہیں۔تم کو جب تک بے پی جوان ہو جالیس رو بے ماہوار فرج کے لیے لیس کے۔اس کے بعدتم مرجاد کی اور بیاز کی اسپنے فاوتد کے ہاں جلی جائے گ

بیگم کو یہ جیب باتمی برواشت ندہو کی ۔ وہ خش کھا کرگر پڑی اور جب ہوش آیا تو ایک ما کو جیٹا پایا جس نے

کہا'' تم برے ساتھ الورچلو ۔ میاں نے وہاں تبارے لیے گھر لیا ہے۔ الورچا کر جی سارا حال بیان کروں گی۔ " چنا چے

بیگم ما اے ساتھ الورچلی کئیں اور ایک ایسے گھر جی ان کو اتارا۔ اس وقت ما انے کہا" فقیر شغرادہ صاحب کا ایک روحانی

مؤکل تا لی تھا۔ جس دن تباری لڑی کے چوٹ کی۔ ای دن تبارے شو جرنے انقال کیا۔ بیسارا سامان جوتم نے ویکھا ای سوک کا کا اور ایک اور جس ان کو ایس کی اور ایک کی کے جائے لڑی گی

ای مؤکل تا لی جمور کے مورک جی وہ ان کو کل ہوں۔ تم آرام سے یہاں رہو۔ جی تباری خدمت کروں گا اور جس لڑی گی شادی ہو جائے گا۔ "

لاک کوش نے عاس کے باپ کی میت قبر کے اعدم حوم کی دمیت کے مطابق دکھائی تھی۔ یہ کر بانا کا عب ہوگن اور بیٹم کولاک کی شادی تک فیبی آ دی فرج پہنچا تار ہا۔ لاک کی شادی کے بعد بیٹم مرکش اور فیبی مؤکل کا کام شتم ہوا۔

## د کھیا شغرادی کی کہائی (منعی شغرادی کے دو ہاتھ لیڈی ہارڈ تک کی تصویری)

المان ایمورت الی والیرانی کی ہے جنوں نے ہم کوایک بزاررد ہے دیے ای المان ای ای اید اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل ما حب کی یوی کافر نو ہے۔ یوی دعمول ایس۔ ایمیو فر بھر سی ترک کھایا کرتی ہیں۔ اب کے اعم بے جادوں کا ای قبال آ

دراا ك تعوير كو تصديا \_ عراى الن يكول بل كول مدارى جادى ادر با تى كرك كى كالاس 10 كال

### جولين كى ياتمس

عمد قع مرد قع مردی الحجی آدی ہو۔ علی قربان کیا تورائی صورت ہے مرحم ہم فریدل کے جونبر ہیں کے گرآ کمی ہم اللہ میں ہوائی ہور کے گار اللہ کا اللہ

کیوں بھم اتمہارای اس اعرص کے میں تھراتا تو ٹیل ؟ تم تو بھی کاردشنیوں میں رہتی ہو۔ میں کیا کروں۔ آج ہم کوشی کاچراغ بھی نصیب ٹیل اور ندای کوروش کرو تی۔

تم كوكهال سلاؤل؟ رات كيول كركذركى؟ الارك باس فقلادد بين الوي الكرك إلى المال المال المال المال المال المال الم اوڑ منتے ميں اورا يك ميں الال جوكوساتھ لے كرسوتی ميں۔

میرے بیادے لاے صاحب کی بیگم! انجی ذرا میرے باتھوں اور مندکو دیکھو۔ سردی سے بھٹ ملے ہیں۔ سردی کی راتیں پیاڑ ہوجاتی ہیں۔ سکھ کی نیند جارے خواب بھی نیس آتی۔

تم نے ہم کو ہزاررو پے دیے ہیں۔ میں ہزار ہائے ہاتھوں سے تہاری چٹ چٹ بلا کی اول۔ المال کہتی ہیں ایک دمانہ ہماری چٹ جٹ بلا کی تھا۔ ہم بھی ہزاروں رو پے قریبوں تا ہوں کو ہا تا کرتے تھے۔ ہمارے کھروں میں بھی اونی قالین اور معلی فرش تھے۔ ریشی ڈرین پردے تھے۔ سوتے ہا بھی کی بڑا کہ جھیسی تھی۔ شال دوشا لے تھے۔ لوٹری خلام تھے۔ کل سے۔ ہندوستان کی شہنشاہی میں دافل تھے۔

ہارے سامنے بھی گردنیں جھکتی تھیں۔ راند مہارانداشارہ کے منظر دیجے تھے۔ ہادے کھروں بھی کا فوری ملے بھی کا فوری م معیس روش ہوتی تھیں۔ ہم بھی لا چاراور بے سہاروں پرترس کھاتے تھے۔ دوسروں کی خاطرابنا کھر لٹاتے تھے۔ ہمارے جلوس میں بھی فقارے ہے۔ ہمارے سے افتی ہے۔ ہائی جموم جموم کر چلتے تھے۔ ہمارے سر پر بھی تاج تھا۔ کواری ہمارے قدموں پرسر فیک کرچلتی تھیں۔ تو بیس ہماری ہوں پر بھی کرج کرج کرج کرج تھیں۔

ليكن بيمهاب وه وقت كهال بيد دنيا وملى بيرتى جياؤل ب

خدانے ہم کونعت دی۔ جب تک اس کے قابل رہے نعت پاس دی اور جب ہمارے مل خراب ہوئے میش و عشرت میں پڑھئے۔ ملک سے بے خبر ہو گئے۔ مظاوموں کو بھول مجے۔ ظالموں کی چرب زیانیوں پر پھول مجے۔ ضدائے وہ دولت چمین کی اور دوسروں کو دے دی۔ ہم کواس میں کسی سے شکوہ نیس جیسی کرنی و کسی بحرتی۔

بال تم بری مال کے برابر بلکدان سے بھی بڑی ہوتم سے نہ کیوں تو کس سے کیوں۔ یہاں بھی نہ بولوں تو کس سے کیوں۔ یہاں بھی نہ بولوں تو کہال زبان کھولوں۔ فدانے تم کو جم سب کار کھوالا بنایا ہے۔ ویکھوٹو بحوک بیاس ہم کو سماتی ہے۔ ہمارے البیلے دن فاک میں ملاتی ہے۔ میری عمر ایک تمی کہ چر والال ہوتا ' گرفا توں نے زرد کر دیا ہے۔ ہمارے کم میں میر بقر میری خوتی بھی نہیں آتی۔ ہم کوان دنوں میں بھی بہت کر روثی نہیں گئی۔ ہم اس دن بھی ٹوٹی ہوئی جو تیاں اور بوئد کے ہوئے کیڑے بہت تا ہیں۔ جس ون ساری و نیاا پی اپنی حیثیت کے بموجب تی جو تیاں اور نے کیڑے بہتی ہے۔ ہم کو برسات کے لیک سے کھے رات دن دلا تے ہیں۔ ہم کو برسات کے بیات ہے۔ ہم کو برسات کے بیات کے کھے رات دن دلا تے ہیں۔ ہم کو برسات نے تی جس ہم کے دات دن دلا تے ہیں۔ ہم کو برسال نے آتی ہیں۔ ہم پر گرمیاں تیا مت و حاتی ہیں۔

د تی شہر کے کئے ہیں جرکر سوتے ہیں۔ کوے شکم سیر ہوکر کھوٹسلوں میں جاتے ہیں۔ چر ہوں تک سے واسطے کی مجموّل کے کھریں۔ گلبریاں بھی شائدار مکانوں میں رہتی ہیں گر تیمور بادشاہ کی اولا دشاہ جہاں بادشاہ کے بیچ جنہوں نے اس شہرکوئٹ کیا اور بنایا آ دھی روٹی کے گئڑ ہے کو تر ہے ہوئے بھو کے سوتے ہیں۔ ان کوکوئی رائے پر کھری کی فعید پہیں ہوتی ۔ جن کے باب دا دانے لال قلعہ بنایا تھا ان کوٹو تا جمونیرا ابھی میسر فیس آتا۔

بمكارن شفرادى جامع معجدكى سيرجيول ير

بیگم آم نے دیکھا ہوگا۔ دنی شہر میں ایک جامع مجرب جس کو ہمارے دادا شاجبال نے بنایا تھا۔ دوردور کی خلاقت اس کود کھنے آتی ہے گراس کوکئیس دیکا کہ مجرکی بیز صوب کے سامنے بھٹے ہوئے برقعہ کا برنا تواں بھاکو گرفیس دیکھا ہو آتی ہے گراس کوکئیس دیکھا ہو آتی ہے ہے گون کو دہ بھیل گئی ہے۔ بیگم ایم قریب دکھیا ہو ہ شخرادی ہے ہے ہوں کو دیس کے بوئد کا با جا سادر شہر رہا کہ ایم کی جو آب ہوائی ایسی کے باب شاجبال نے میں موائی گئی ہا تی ہے ہوں کہ ایک کے باب شاجبال نے میں موائی گئی ہا تی ہے ہوائی گئی ہا تی ہے ہو اور گراس کی ہوئے کی مورث ہیں۔ کے باب کا دیم کی مورث ہے ہوئی کو گوں کہ بیزاد دو یہ بہت تھوڑے ہیں۔ مرجم کیا کہ مورث ہوئی کی مجد آباد کے بادی ہوارے قرارے بدن پر دھم ہیں۔

تباری فی دنی کی فیرجس کی مزاوں عی ال کول مدید فرج میدریا ہے۔ تباری فی جاری فیرجی کے واسطے کروز دل رو ہے کی منظوری ہے۔ تبہارے اس نیک خیال کی فیرجس کی بدولت و آبی کی برائی جارتوں کی مرضت ہوں ہی ہے اور بیٹار دو ہے کی منظوری ہے۔ جارے ہوئے کی بام اور بیٹار دو ہے اس جی خرج کی بام اور بیٹار دو ہے اس جی فرح کی اجارت کی جارت کی جارت

الله المراح ا المراح ا ین کی با تیں پیٹی جا کیں اور و وانگریز کی میں ترجمہ کر کے خدا ترس ہارڈ تک بیکم کوبید شادے اور وہ اپنے خاوند لاٹ صاحب سے کہیں کونسل کے ممبروں سے کہیں ہاوشاہ سلامت اور ان کی ملکہ ہے کہیں کہ آل شاہجہاں کی تفاظت کے لیے ٹی دنی کی ویکر منظور یوں کے ساتھ کو کی شائدار اور مصیبت شکن منظوری ہونی جائے۔ ا

\* \* \*

ا ۔ لیڈی ہارڈ تک مرحومہ سے اس تحریر پرتوجہ کر کے فریب شنرادوں کی مدفر بادی تھی۔ (حسن مطامی)

## وكميا شغرادى كى كهانى

جس بھی شیراوی کاریفال قصد کھوا کیا ہے اس کی مال پر غدر کے ذماند میں بدی چتا پڑی تھی اس کے وہ سچا اور اصلی قصہ بھی یہال درج کیا جاتا ہے۔ووکہتی ہیں:

غدر بی میری عرصات برس کی میں۔ امال جھ کو تین برس کا جھوڈ کرمر کی تھیں۔ ایا کے پاس رہی تھی۔ چود و برس کا معلوم ہوتا تھا۔ ایا جان تا بیعا ہو گئے تھے اور ہمیشہ میراایک بھائی جشید شاہ تا می تھا گر ہاتھ پاؤں کے اٹھان سے جس برس کا معلوم ہوتا تھا۔ ایا جان تا بیعا ہو گئے تھے اور ہمیشہ گھر جس جیشے دہ جے تھے۔ ڈیوڑھی پر چارٹو کر اور ایک وارو نے۔ گھر جس تین با عمر یا اور ایک مغلائی کام کرتی تھیں۔ معزت باور شاہ ہار سے در شاہ ہمارے در شاہ ہمارے گھر جس ای تھا۔ ہمارے گھر جس ایک بحری پلی ہوئی میں۔ ایک وار ہمارا سب خرج شاہی خزار سے ملی تھا۔ ہمارے گھر جس ایک بحری پلی ہوئی میں۔ ایک وار ہمارا سب خرج شاہی خزار میرے کر ماروی۔ جس نے فصر جس وست بناہ گرم کر کے دری کے کھری کے گئی تھے۔ بیا ہوگ کے کہری کے بھری کا کھیں بھوڈ ڈالیں۔ وہ بچرزے بڑے کرم گیا۔

یکھدن کے بعد غدر ہے۔ اوشاہ کے نکلنے کے بعد ہم میں اپا کے ساتھ شہرے لکا ۔ پاکی میں سوار تھے اور جمشید

المائی کھوڑے پر ساتھ ساتھ تھے۔ و تی دردازے ہے نکلتے ہی فوج دالوں نے پاکی بکڑلی۔ بھائی کو بھی گرفار کرنا چاہا۔
انہوں نے کوار چلائی۔ ایک انسر کو زخمی کیا۔ آخر زخموں ہے بکو ریکو رہو کر گرے۔ سامنے دونو کھار پھر پڑے تھے۔ وہ

آکھوں میں گھپ کے اور بھائی نے جینی مار مار کر تھوڑی دیر میں جان دے دی۔ بھائی کی بیقر ارآ وازی کراپا میاں بھی

پاکی سے نیچاتر آئے اور ٹول کر لائن کے پاس کے اور پھر سے سر کھراکر لیونہان کرلیا نیماں تک کران کا و ہیں خاتمہ

بوکیا۔

اس کے بعد فوج والوں نے جا راسب سامان لے لیا اور جھ کو بھی پاڑلیا۔ چلتے وقت باب اور بھائی کی لاش سے چے شرخوب روئی اور ای کوروکفن چھوڈ کر مجبورا فوج کے ساتھ جلی گئی۔

ایک دیک سائل نے افسرے جھے الگ ایااورائے کمر جھکو سے کیا جو پٹیالہ کاریاست جم تھا۔ اس سائل کی بیوی بری برحرائ تھی۔ وہ جھ سے برتن مجھواتی۔ معمالی پیواتی۔ جماڑودلواتی اور رات کو پاول دیواتی تھی۔

شروع شروع على الكرات ول مرك عنت علك كل على والله الله على الكرة في الكرة في والله الله الله

دست بناہ کرم کر کے میری بھوؤں پر دکا دیا جس سے پلیس تک جبل کئی اور بھوؤں کی چربی نگل آئی۔ بیس نے ایا کو پکارنا شروع کیا' کیونکہ جھے آئی بھوزیقی کہ مرنے کے بعد پھر کوئی آیائیں کرتا۔ جب ایا نے جواب ندیا تو بی اس مورت کے ڈرکے مارے سم کر چپ ہوگی لیکن اس پر بھی اس کو ترس ندآیا اور اولی کہ پاؤں وہا۔ زخموں کی تکلیف بیں جھے کو فیند ندآتی متی۔ اور پر بھی ندب سکتے تیے' محر تیم درویش پر جان ورویش میں نے اس حالت میں یاؤں وہائے۔

سور برسالہ چینے بی مرچوں کا ہاتھ زخوں بی لگ کیا۔ اس وقت جھ کوتاب ندری اور زین پرچھلی کی طرح تزینے کی عمر برتم مورت کوتب بی کی خونیال ندا یا اور ہوئی ' جل مکارکام سے دم چراتی ہے' اور یہ کر کر ہی ہوئی مرجی زخوں پرل دیں۔ اس وقت جھ کو مارے تکلیف کے ش آھیا اور دات تک ہوش ندا یا۔ می کوا کھ کھی تو بچارا سیابی میر سے زخوں کو مدان کرے دوالگار ہاتھا۔

تموڑے دن کے بعد سابی کی بیدی مرکی اوراس نے ٹی شادی کی جو جھے پر بہت مہر یان تی ۔ای کے مرجی میں جو ان اوراک نے بعد سابی کے مرجی میں جو ان اوراک نے بیری شادی ایک خریب آ دی ہے کردی۔دو برس تک میرا فاوتد زنده مربا۔ اس کے بعد مرکیا۔ بیری جو ان اوراک نے بیری شادی اس کے بعد مرکیا تھا اوراس کی بعد ہ نے دومری شادی کر اتھی ۔ دیلی جس آ کر جی ہے ہی ایک بیده موری شادی کر اتھی ۔ دیلی جس آ کر جی ہے ہی ایک تو م جس دومری شادی کر ان جس سے فقال ایک اور کی بیده اوراک دومری شادی کر ان تھی ۔ دیلی جس آ کر جی ہے تھی ایک تو م جس دومری شادی کر ان جس سے فقال ایک اور کی بیده اور کی۔

اس فاوند کے پانچ روب ماہوارامحریزی سرکارے پنش تھی مرتخواہ قرضہ میں بیلی می اوراب ہم نہاہت مربت اور تھدتی سے زیرگ بسر کرتے ہیں۔

\* \* \*

## بچاری شیرادی کا خاکی چمپر کھٹ (کل یانوی کھانی)

گل با فر خدار کے چندہ برس کی ہوئی کی ماقوں نے کودی اینا فروٹ کیا۔ مرادوں کے دان پہلوی کرکھ یال کرنے بلوی کے دی پہلوی کرکھ یال کرنے کے دیمر ذاوارا بخت بہاور سابق و کی جدیہاور شاہ کی فورٹ میں۔ باب نے بدے جا دی جلے ہے بالا ہمارہ سابق و کی جدیہ اور شاہ کی فورٹ کر تی ہے جا در جس دان سے دو دنیا کو جو در کر قبر میں کے جمل میں گل باقو کی جازی دراریاں پہلے ہے جس کی تیا دو وہ و نے کیس ایال کی جس کو در کی سے جس کر گاند کر سے اس کی ایک دل داری کرد کی الی کی جس کو کو کو کا اس کی گھول کو سے ساب کی جن کے در کی دراری کرد کی ایک کی گھول کو کو کا در کر سے اس کی ایک دل داری کرد کی ایک کی گھول کو کو کا در کرد سے اس کی ایک دل داری کرد کی ایک کا در کرد کی ایک دل داری کرد کی ایک کا کھول جائے۔

دموم سے شادی ہوتی ہے کہ مفلوں کی آخری تاریخ میں اس کر وفر کی نظیر میں لمتی۔ عالب وذو آت سرے لکھتے ہیں اور ان می وومشہور شعر بازی کی چشک ہوجاتی ہے جس کا ذکر شس العلماء آزاد والوی نے 'آب حیات' میں کیا ہے اور عالب کولکمنا پڑتا ہے کہ:

دومقطع میں آپڑی ہے تن گسترانہ بات ورنہ فدانخواستداستاد شاہ یعنی ذوق ہے کچھ عدادت نہیں ہے۔' بیرسب پچھ تھا اور جوال بخت اور زینت کل کے آگے کی کا چراغ نہ جل تھا مگر گل بانو کی بات سب سے زال تھی۔ بہا درشاہ کواس اڑکی ہے جوتعلق تھا اور جیسی مجی مجت وہ اس یتیم اڑکی ہے رکھتے تھے ایسی کیفیت زینت کل اور جوال بخت کو بھی میسر نہتی۔

ہیں اعدازہ وہ دسکتا ہے کہ گل بانو کس شان وشوکت و تاز وقعت سے زندگی ہر کرتی ہوں گی۔ ہونے کو میر زادارا
پہنت کے اور بھی پال ہے تھے محرکل بانو اور اس کی والدہ سے ان کوشش تھا۔ گل بانو کی بال ایک ڈوئن تھی اور میر زااس کو المام بیکات سے زیادہ جا ہے تھے۔ جب وہ مرے جی تو گل بانو بارہ سال کی تھی۔ میرزا درگاہ حضرت تفدوم نصیرالدین جی اغ دبال میں وہ بی میں واقع ہے۔ گل بانوم مید سے جو دبال سے تھے جو دبال سے قاصلہ پر پرائی دبال کے محتذروں بھی واقع ہے۔ گل بانوم مید سے مہید مال کو سے کردتی اور کہتیں ''ابا ایم کو بھی اپنے پاس لٹا کر میں میں واقع ہے۔ گل بانوم میں سالاہ۔ اماراتی تم بن کھراتا ہے۔''

جب ال بانو نے پدر ہویں سال میں قدم رکھاتو شاب نے بچین کی ضداور شرار تیں تو رخصت کرویں محرول رہائی کی شوخیاں اس تم کی بیر ھائیں کہ گوئی ہے جبار ہائی تھیں۔ ما کو چرائی جھے رکھت میں ووشائدتا نے سویا کرتی تھیں۔ ما کو چرائی جھے اور ہانو چھر کھٹ ہی بیٹیس۔ ماں کہیں چرائی تھیں۔ ما کو چرائی جھے اور ہانو چھر کھٹ ہی بیٹیس۔ ماں کہیں "اچھائی اقم کو کیا۔ سوتے ہیں۔ وقت کھوتے ہیں۔ تہارا کیا لیے ہیں۔ تم کا حق کو لوں پر لوٹی جاتی ہو۔ "ماں کہیں" اچھائی اقم کو کیا۔ سوتے ہیں۔ وقت کھوتے ہیں۔ تہارا کیا لیے ہیں۔ تم کا حق کو لوں پر لوٹی جاتی ہو۔ "ماں کہی "عابوا میں جوتی ہوتی سویرے وراجلدی افحا کرو گر تباراتو یہ رکھے۔ میرا مطلب تو یہ بر کر دیا تا وی کو بھار کو بھار جاتی ہوتی سویرے وراجلدی افحا کرو گر تباراتو یہ مال ہے کہ دی تک جی کر شروب چیل جاتی ہے۔ اوشیاں ورکے مارے مارے است تک جی کر کر تباراتو ہو کھل جائے گی۔ ایسا بھی کیا سوتا۔ آ دی کو بھی گھر کا کام بھی و کھنا چاہئے۔ اب ماشا والغدتم جوان ہو کی۔ یہا تو کی اسے کر میانا علی کر گذارہ ہوگا۔"

می بانو ماں کی یہ تقریرین کریکڑتی اور کہتی " تم کوان بانوں کے سوا چھاور بھی کہنا آتا ہے۔ ہم سے نہ اولا کرو۔ حبیس ہم دو بھر ہو گئے ہیں قوصاف مساف کہدو۔ دادا صفرت (بہاور شاہ) کے پاس جار ہیں گے۔"

#### مجت كاكتب

ای زماندکاذکرے۔ برزادادر فکوہ فنرادہ تعرسلطان کا بڑا کی باقدے پاس آئے جائے لگا۔ قلعد بس باہی پردے کا دستور شقا کینی شامی خاعران کے افراد آئی تی بعدہ ترکے تھے۔ اس واسطے برزادادر کی آمدور فت ہے

روک ٹوک ہوتی تھی۔

پہلے تو کل بانوان کی بہن اور وہ ان کے بھائی تھے۔ چھاتا یا کے دو بچے بھے جاتے تھے لیکن بعد میں عشق نے ایک اور دھ ایک اور دشتہ پیدا کیا۔ بیر زاگل بانو کو پچھاور بھے تنے اور کل بانو داور کو نگا ہری قرابت کے سواکسی اور دھنے کی نظرے دیکھتی تھیں۔ تھیں۔

ایک ون مجے کے وقت میرزاگل بانو کے پائ آئے تو دیکھا بالوسیاه دوشالداوڑ مصر میں چھیر کھٹ ہیں سفید پھولوں کی سے پر پاؤں پھیلائے بے خبر پڑی سوتی ہیں۔مند کھلا ہوا ہے۔اسپے ہی بازو پرمرد کھا ہے۔ کلیدالگ پڑا ہے۔ دونوں لویڈیاں کھیاں اڑاری ہیں۔

داور خلوه بی کے پاس بیٹر کر باتیں کرنے لگا محرک آلیوں سے کل باؤ کا سام محوری دیکی جاتا تھا۔ آثر نہ با اور بولا۔ ''کیوں بی حضرت بانواست ون چر سے تک سوتی رہتی جیں۔ دھوپ قریب آگی۔ اب تو ان کو جگا دیا عیاب '' بی نے کہا'' جہا' اور کیوں کی حضرت بانواست ون چر سے تک سوتی رہتی جی ان کو جگا ہے۔ آفت بر پا ہوجائے گی۔ '' می نے کہا'' دیکھے جس جگا تا ہوں۔ دیکھوں کیا کرتی ہیں۔ ' بی نس کر بولیں'' جگا دو تم سے کیا کہیں گی۔ آنہاں اور بالات اور بالات اور بالات کی اس کر بولیں' می دو اور نے کہا'' دیکھے جس جگا تا ہوں۔ دیکھوں کیا کرتی ہیں۔ بانو نے انگوائی لے کر پاؤں سمیٹ لیا اور بالات اور بالات کی اس کو خیال تھا کہ کی نویزی کی شرادت ہے۔ اس کی گھتا فی کی مراو بی کی مراو بی کا مراف دیکھا۔ اس کو خیال تھا کہ کی نویزی کی شرادت ہے۔ اس کی گھتا فی کی مراو بی بات نے دوشال کا میں منہ پر ڈال لیا اور جو اس کا در کھا اور بالات کی کر بولا''الو بی بی منہ کردا کہا ہوں کے اور ان کا در کھا اور بالات کی کر بولا''الو بی منہ کی منہ پر ڈال لیا اور گھرا کراٹھ بیٹی ۔ داور نے اس ہوش پاش منظر کو دل تھا م کرد کھا اور بوالاتیا رہے کہ کر بولا''الو بی منظرت ایس نے اوکوا فی ایشا ہا ہے۔''

مبت نے بہت رقی کی۔ کتب عثق کی ابجد فتم ہوئی اور درس جروومل کے فکوے پڑھے جانے گئے او گل بالو کی مال کوشیہ مواادراس نے دادر فکو و کا اسینے کمریس آٹا بند کردیا۔

#### غدر کے لومینے بور

درگاہ صرت چراخ دیل کے ایک کوشے میں آیک تول صورت کورت پینا ہوا کمل اور معرات کے وات اے بائے کرری تی ۔ مردی کا میدر موال دھار برس رہا تھا۔ تیز ہوا کے جوکوں سے بوج ماڑاس مکر کور کرری تی جان اس ورت کا بستر تھا۔

رورت و الدي المراد المرد المراد المرد ال

上からしんとしかいいないははこったけんでのうまでいくといいでくいらいいかん

والان میں فاک کے بچونے پر تنہا پڑی تھی۔ جاروں طرف کھپ اعجرا چھایا ہوا تھا۔ بیندستائے سے برس رہا تھا۔ بلی چیکی تقی توالیک سفید قبر کی جھلک دکھائی وی تھی (جواس کے باپ کی تھی)۔

میرات کی بول۔ دیکھوٹی اکسی ہوں۔ اٹھو بھے بخار کے درہا ہے۔ آ ہیری پلی شرشت کا درد ہورہا ہے۔ بھے سردی لگ رہی ہے۔ میری پلی شرشت کا درد ہورہا ہے۔ بھے سردی لگ رہی ہے۔ میری پلی شرشت کا درد ہورہا ہے۔ بھے سردی لگ رہی ہے۔ میری امان بھے سے پھڑ گئیں۔ شرکلوں سے جلاول ہوگی۔ بابا اپنی قبر میں بھوکو بالورا تھی جھے ڈرلگتا ہے۔ کفن سے منہ نگالواور بھوکود کھو۔ میں نے پرسوں سے پھٹیس کھایا۔ میر سے بدن میں اس کی زمین کے کر چینے ہیں۔ شرا این پرسرد کے لینی ہوں۔ میرا چھیر کھٹ کیا ہوا۔ میرا دوشالہ کہاں گیا۔ میری سے کو حرکن ابا ابا اٹھو تی کہ سوؤ کے۔ بائے درد افوہ سانس کی کراوں۔ "

ہے کہتے کہتے اس کو خفلت می ہوگی اور اس نے ویکھا کہ بیس مرگی ہوں اور جبرے والد بھر زا داور بخت جھ کوقبر غیں اتار دہے ہیں اور دور وکر کہتے ہیں:" بیاس بچاری کا خاکی چھپر کھٹ ہے۔"

آ کو کل گئی اور بیجاری با توایز یال رگڑنے کی ۔ سکرات کا وقت شروع ہو کیا اور وہ کہتی تھی ' لوصاحب میں مرتی ہوں ۔ کون میر ہے ملی میں شریت نیکائے گا۔ کون مجھ کو ٹیس سنانے گا۔ کس کے ذانو پر میراسر دکھا جائے گا۔ اللّی تیرے سوا میر اکو کی تیس نے اور یہ چرائے اولیا آمیرے پڑوی ۔ میراکو کی تیس نے ایک ہیں ۔ تیرا صبیب سلی الله علیہ وسلم میر امونس ورفق ہاور یہ چرائے اولیا آمیرے پڑوی ۔ لا الله الله منحقد " وُسُولُ اللّهِ طن

شنرادی مرکنی اور دوسرے دن گورغریبال میں گڑگئی اور وہی اس کا ایدی چھپر کھٹ تھا بٹس میں تیا مت تک سوتی رہے گی۔



### غدركي يناغلط فهميال

خانم کابازار دبلی میں مشہور مقام تھاجس کی آبادی قلعہ کے سامنے تھی اور جس میں بڑے بڑے مشہور مناع اور مختفی کا ف مختف ترفتوں کے کاریگر دہتے تھے۔ غدر ۱۸۵۵ء کے بعد یہ کلہ بڑ بنیادے کھد کیا اور اب وہاں میدان کے سوا پھے بھی باتی نہیں ہے۔

ارِ بل ١٨٥٤ وكاذكر بدايك دن شام كوفت في يوسف ماده كادلال في كرير كرف مياتواس كوايك مندوجو برى كالمازم ملااوراس في كماكوا يم مكان ير مندوجو برى كالمازم ملااوراس في كهاكو بمار سال كوايت مكان ير بلوايا بي مكان يك بدوايا بي مكان يك بدوايا بي بدوايا بدوايا بدوايا بي بدوايا بدوايا بي بدوايا بي بدوايا بي بدوايا بي بدوايا بي بدوايا بدوايا بي بدوايا بي بدوايا بي بدوايا بي بدوايا بدوايا بي بدوايا بدوايا بدوايا بي بدوايا بي بدوايا بدوا

محر بسف ایک مشہور جائدی والے دستکار کا لڑکا تھا۔ قائی باز او اور خاتم کے باز ار بی جنے جائدی والے رہے تھے دولا ہور ہوں کے نام سے مشہور تھے اور اپ کی ان گراہ دوری کیا جاتا ہے تا ہوگ جائدی کے برتن اور سونے کے زیور بناتے تے اور ہتھیار سازی کا پیشہ بھی ای قوم کے ہاتھ میں تھا۔ مجر یوسف کے باب نقر کی برتن بنانے میں استاد مانے جاتے تے اور محد یوسف کو شمع سازی کا کام سکمایا تھا۔

جو ہری کے فوکر نے طلائی کلس کا تام لیا تو یہ سف اس کے ساتھ چلنے کو آمادہ ہوا گراس نے کہا کہ مغرب کی تماز پڑھ کرچلوں کا کیونکہ دفت قریب آگیا ہے۔ نوکر نے کہا چھا میں تغیرا ہوا ہوں تم نماز پڑھ لو۔ یوسف نے ایک مجر میں جا کرنماز پڑھی اور باہر آکرنوکر کے ساتھ ہوگیا۔ نوکراس کو مالی واڑھ میں لے گیا جہاں ہندو جو ہری آباد تھاور یوسف اکم اس کانہ میں کام لینے دینے جایا کرتا تھا۔

ایک گل میں جا کرنو کرنے کیا '' تم ذرا یہال تفہروش ابھی آتا ہوں۔' پوسف کر اہو گیا۔ استے ہیں چارآ دی
ایک گھر میں سے نگل کر آئے۔ بید بہت لیے تو تکے اور موٹے تازے جوان تھے۔ ان چاروں کے ماتھ وہ نوکو بھی تھا جو
یوسف کو بلاکر لایا تھا۔ ان جوانوں نے بوسف سے کہا'' آئے اس مکان میں چلیے تا کہ ہم آپ کوکا مرد کھا کیں۔' پوسف کو
پہلے تو شک ہوا کہ سے جو ہری نیس ہیں۔ خبر نیس کیا مجید ہے' گر گھراس نے دل کو مضبوط کر کے خیال کیا کہ جو بھی ہوں بھی
خور نانہ چا ہے' اور وہ سید حا ان کے مکان میں چلا گیا۔ وہاں ایک مولوی صاحب جیٹے بھے جنہوں نے بوسف کو وہ کھتے ہی
السلام مشکم کی صدا بلند کی۔ یوسف کو اور بھی تجیب ہوا اور وہ وہ پلیم السلام کی کر فرش پر پیٹے گیا۔ مولوی صاحب نے کہا'' میاں
صاحبز ادے! تم کو ہم نے ایک حیلہ سے بلایا ہے۔ مندر کا کلس بنوانا مقصود خیل سے بلکہ بھی اور کام ہے۔ بھی اس شرکا
سائنرہ نیس ہوں اور سے چاروں آ دی بھی ہو ایں ور ہم سبایک ہندو جو ہری کے مہمان ہیں جس نے ہم کو تھی اور اس کا باشنرہ نیس ہوں اور سے چاروں آ دی بھی رسان کی گئی ہو اس کے ہم معلوم ہوا کہ وہ ڈر پوک آ دی ہیں۔ اس واسطے ہم نے آئی کو بلا نمی کو بلا نمی گر معلوم ہوا کہ وہ ڈر پوک آ دی ہیں۔ اس واسطے ہم نے آئی گھی اُن سب حال ان کو معلوم ہو اکو کہ میں ہو گئی میں اور ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اس کے معلوم ہوا کہ وہ ڈر پوک آ دی ہیں۔ اس واسطے ہم نے آئی گھی اُن کے معلوم ہوا کہ وہ ڈر پوک آ دی ہیں۔ اس واسطے ہم نے آئی گھی اُن کے معلوم ہوا کہ وہ رہ کہ کہ کہ ہو تھی ہو ۔ اس واسطے ہم نے آئی ہو ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہو کہ ہوا کہ ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو

ہے۔ البتال کا مہد کے البتال کا مہد کرتا ہوں۔ بین ہوئی تم ہے۔ اسے معاف کھے۔ البتال کا مہد کرتا ہوں کہ البتال کا مہد کرتا ہوں کہ آ

یہ جواب من کران چاروں آ دیوں نے کواری مونت لیں اور کیا کر دختم ندکھاؤ کے قوجان کی فیرٹیل ہے ہائی ا ذیح کرڈالیں ہے۔ "مولوی صاحب نے ان چاروں کو تکل کے لیجہ یمی اس حرکت سے روکا اور پوسٹ کوٹری سے جھائے ۔ کے۔

یست بروز ( ما اور برای ما حیدی باقر بالا از جوالار دورا قر الدی فر بر بردگایا اور بیلا ـ
" عمل بردی کام کے لیے بھا ہے تا کی ماخر بول خواج کی جان جائی ہے ۔"
مولی ما حیث نے برحث کو جذمے مگالیا اور فریل کے اعلان ساتھا کام ہے کی کام بر تھا رہی کیا فریک

پیٹی اوراس کے پیٹیدہ کاغذات مامل کرو کونکہ ہم کومعلوم ہوا ہے کہ اگریزوں نے ہندوستانی سیا ہوں کا ند ہب خراب کرنے ہی تجویز کی ہے۔ مؤراورگائے کی جرنی ہے کارتوس کھنے کے بین تا کہ جب سیاسی ان کودانت سے کا نیمی تو ہندو مسلمان دونوں کا ایمان جا تارہے۔ اگر بیڈیز کے ہے تو افر میگزین کے پاس اس تم کے کاغذ ضرور ہوں گے۔ ہم مرف شہوت ہیا ہے بین تا کہ جا راانقام خدا کے فزد کی جا تز ہوجائے۔ بیچارون آ دی ہندو بیں اورا کیک فوج کے طازم بیں۔ اور جھے کوایک دوسری فوج کے مسلمان افسروں نے اس کام پرمقرر کیا ہے۔''

ہوسف نے کہا" ایک فاتی وجہ سے میں چھا کے کھر میں نیس جاتا۔ پھر کیو تحر میکڑین تک میری رسائی ہو سکے "

مولوی صاحب مستراکر ہوئے ہیں جھے معلوم ہے کہ تہاری متحقی تہارے بچا کی لڑکی ہے ہوئی ہے اوراس وجہ سے تم ان کے کھر جس جائے کہ میں جائے کہ جس جائے کہ جس جائے کہ میں جائے کہ میں جائے کہ جس جائے ہے کہ ان کے ساتھ میکڑین جانا شروع کرواور کسی طرح وہ کا غذ تکال لاؤ۔"

یوسٹ نے کہا"اگرایا کیا بھی جائے تو میکزین کے پوٹیدہ کا غذوں تک رسائی پانا محال ہے۔ صاحب لوگ کاغذوں کو ہا برتھوڑی ڈالے رکھتے ہیں۔"

مولوی صاحب ہو لے "تم ابھی سے اگر حرند کرو۔ جاؤٹو سی خدا مددد سے گا اور ہم بھی تم کور کیبیں بتا تے رہیں "

يوسف بهت اجما كدكر كمرجلاة بااورائ عهد كانجام كار يرخوركرن لكار

ميكزين كالدباك

رجم بخش نائ ایک فخص بیگزین کا در بان تھا۔ اس کوافر بیگزین کے فاقی کا روبار بی بھی بہت وفل تھا۔ یوسف جب اپ کوا لگ بلایا اور کہا" تم جس جب اپ کوالگ بلایا اور کہا" تم جس فکر بیں ہواس میں میری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ مولوی صاحب نے جھے ہی صلف لیا ہے کر بی فود پھوئیں کرسکنا کو جس ہواس میں میں میں میں ہوری کو کھی ووالے فی سے بھی صلف لیا ہے کم بی فود پھوئیں کرسکنا کیونکہ صاحب کو جھی میں ہوری کے بیاں میں صاحب کے بیل میں میں میں ہے جس میں میں میں ہوئی کو کھی وصاف کرنے کا تھی دیا ہے۔ تہارے بھیا کار مگر میں اور کا فغذات اپنی میں دیتے ہیں۔ پرسوں صاحب نے کو کھی وصاف کرنے کا تھی دیا ہے۔ تہارے بھیا کار مگر کے ہیں اور کا فغذات اپنی میں دیتے ہیں۔ پرسوں صاحب نے کو کھی وصاف کرنے کا تھی دیا ہے۔ تہارے بھیا کار مگر کے ایک میں داخل ہو جانا۔ "

بیسٹ اس بات سے بہت خوش ہوا کیونکہ اس کواہیے ملف کی خدمت اواکرنے کا سراغ فی کیا تھا۔ دوسرے ون وہ اسپتے بچا کے ساتھ آیا اور جنگی کو کھر و کا ذیک صاف کرانے لگا۔ ای طالت میں اس نے کرو کا دروازہ و یکھا جس میں ایک بھاری تھل پڑا ہوا تھا۔

دد پیرکوسب کار یکر کھانا کھائے اور قدا آرام کرنے کے بیکڑی سے باہر کھا کر بیسف ویس تغیرار ہا۔ پیروپر ایک بندوسنزی موجود تغارر جم پخش دوبان سے موقع کی حالی دیکھی لاسنزی سے آکر کہا کہ" تیرے کھر سے ابحی ایک آدی آیا تھا اور کہتا تھا کہ تیری ہوی کو شے ہے گر پڑی ہو جلدی وہاں جا۔ بی یہاں موجود ہوں۔ تیری ہوشی کے سپائی کو بلا نوں گا۔ ''سنتری بیان کر فوراً چلا گیا اور بوسف نے پھر تی کر سے آئی اوزاروں سے جو کو کھر وصاف کرنے کے سپائی کو بلا نوں گا۔ ''سنتری بیان کر فوراً چلا گیا اور کمرے بی مقال تھا۔ اس کو بہتیرا کھولا گروہ شکلا۔

کے لیے وہاں رکھے تھے 'قلل کھول لیا اور کمرے بی جا کر بھی کھولنا چاہا گروہ بھی مقال تھا۔ اس کی بہتیرا کھولا گروہ شکلا۔

ناچار بو کر قفل تو زکر دیکھا تو بھی کے اندر پکھ بھی نہ تھا۔ بوسف نے جلدی سے دوسرا بھی تو ڈا۔ اس بھی کا غذات تھے گروہ استے زیادہ تھے کہ ایکے آوی سے نہ چل سکتے تھے۔ بوسف نے پکھ دیر سوچا کہ اب کیا کرے۔ آخراس کے خیال بی بیا بات آئی کہ لغافوں کی شکل جی جس قدر کا غذ ہیں' ان کو تکال لیہ تا چاہی ہے جا تھا ہی نے ایسانی کیا اور کا غذوں کورو مال جی باندھ کر بابر آگیا اور پھر کمرہ کو شفل کر دیا۔

جب کاریمرکام پرآ گئے تو بوسف میکزین سے نگل کرسیدها الدائرہ کیااور مولوی صاحب کووہ سب کاغذات ہا کرد ہے دستے۔ مولوی صاحب نے فررا ایک محرم رازگاشتہ کو بلایا جوا محربی پڑھا ہوا تھا اوراس سے ان کاغذات کو پڑھوایا تو اس میں کارتو سوں کے متعلق کوئی کاغذ نہ نگلا۔ ایک لفافہ میں صرف اس مضمون کا خط طاجو میر شدسے آیا تھا کر اس سے کارتو سوں کے متعلق دیلی کیا ہے جا ہے۔ "
کارتو سوں کے متعلق دیلی کے سیا ہموں میں کیا ج جا ہے۔ "

### غدرشروع موكيا

آخراائى كارئ آئى اورمر تعرك بافى فوج نودى من كرفل ماويا-

اس کے بیرے کری کی موری کے ساتھ میری دروازہ کے گیا۔ جب بھی ان کی بھی آتا کی اوروازہ بند تھا اور ہائی فرق اس کو کی ہے اس کی کی دریان نے جوالا اور کہا" تھے ہے ۔

اس کو کی رے بورے کری کی موری دریا ہی موری دریاں ہے اس دریم بھی دریاں نے جوالا اور کہا" تھے ہے ۔

زید لے آورو و ریز مرکز اور آور ہوائی کی اور اور اس کی کی موری کی مورم کی ہوا ہے۔''
والی ہے تو اس فار بریں بورگ رویم میں نے کہا گیا گی تراوری والی کی کو دی دری و کی کی مورم کی ہوا ہے۔''

شیر کے درود بوارلرز کے۔ایبامعلوم ہوا جیسے زمین پھٹ گی اورسباس میں جنس کے۔یہ آ وازمیکزین اڑانے کی تھی۔ ویلی میں کو لےاور کولیاں اس کثرت سے برسی جیسے زور کی بارش اوراو لے پڑتے ہیں۔ ہزاروں آ دمی ہلاک وزخی ہو کئے اور کی محضے دھواں چھایار ہااورزخیوں کی چین بلند ہوتی رہیں۔

### د في تح يوكي

انگریزوں نے مصیبت کے چند مہینے کاٹ کر دوبارہ عروج حاصل کیا۔ پنجاب کی سپاہ لے کر دیلی پر آ ہے اور غوں دیز معرکوں کے بعد دیلی کودوبارہ فتح کرلیا۔

جس زماند میں دبئی پر گولہ پاری ہوری تمی اور شہر کے سب باشند ہے ہاگ دہے ہے اس وقت ہوسف کے بچا

فی ہوسف کے باپ سے کہا کہ ''انجام برانظر آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہوسف کا نکاح کر دیا جائے تا کہ جب ہم سب باہر

تکلی تو پردے کی وقت ندر ہے۔ '' ہوسف کے باپ نے اس رائے کو پند کیا اور ہوسف کی شادی ہوگی' گرنگاح ہوتے ہی

خبر ہوئی کہ اگریزی فوج و ملی موافق ہوگی اور باوشاہ قلعہ نے نگل کر مقبر اُ ہمایوں میں چلے گئے۔ یوسف کے والدین اور

سب کنیدوالے بھی رخصوں میں بیٹو کر بھا کے اور سید مے قطب صاحب گئے۔ یوسف نے اس وقت تک دلاس کا چہرہ ندر یکھا

تھا۔ قلب صاحب میں جہاں شہر نے وہ جکہ بہت خراب تمی اور آتی کہ اس کنید کا گذارہ دشوار تھا۔ دستور کے موافق اس

پریٹائی میں بھی دلین نے شرم و حیا کا لیا ظر مھا۔ آدمی رات کو یہ سب کو گس ہو گئے تو آگریز کی سوار دل نے ان کو گھر لیا اور

پریٹائی میں بھی دلین نے شرم و حیا کا لیا ظر مھا۔ آدمی رات کو یہ سب کوگ سوگے تو آگریز کی سوار دل نے ان کو گھر لیا اور

پریٹائی میں بھی دلین اور کی اور باتی آدمیوں کے سب مردوں کو گرفز کر لیا اور نام مطوم کر کے یوسف کو تلاش کرنے گئے۔ یہ سب لوگ بیدار ہو کے تو سوار دول کی گرفز کر گیا اور کی مال بے یہ اور اس کی بھری جس جو ان کی میاں بے جاتے ہوا تو اس کی بغیر زعم وہیں ربوں گی۔

میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ اس نے تو آبھی اپنی ڈبن کو دیکھا بھی تیں۔ تم اسے کہاں لیے جاتے ہواور کیوں لیے جاتے ہوا۔

ایک سوار نے جواب دیا کہ سیروایا فی جرم ہے۔ اس کو بھائی دی جائے گی تم اس سے آخری ملناش لوکداب بیددیارہ تمہارے یاس تنا ہے گا۔''

مين كريست كى ال في ايك ي ارى اور يهوش موكر كريزى

نیسف کی دو گاہی تک کھو تھٹ نکا لے شر مائی ہوئی جیٹی تھی تھرسوار کی بات من کراس نے کھو تھٹ اٹھادیااور دونوں ہاتھ ملتی ہوئی کھڑی ہوگئے۔اس کی آتھوں ہے آنسو بہدرہ ہے تھے۔اس کے ہونٹ شدت فم سے لرزرہ ہے۔ اس نے مندسے تو بچھندکہا صرف حسرت کی نگاہوں ہے بیسٹ کودیکھااور تھکی ہائد مدکر برابردیکھتی رہی۔

یوسف مردقا مگردہ بی بینظارہ دی کے کریے تاب ہو گیا اور بایوں نظروں ہے اپنی دائن کی حالت و کھنے لگا۔ وہ بی جب تھا۔ دائن بھی جب تھی۔ دائن کی آتھوں کا سر مدآ نسوؤل کے ساتھ بھر بھر کر سرخ دسفید رضاروں پر دہے لگا تا تھا اور پوسف کے چروکو کی یا سے دیرائی نے زیرواور فٹک کردیا تھا۔ یوسف اوراس کے باپ ویچاکے ہاتھ ری ہے باعد دیتے مے اور سواران کو لے کررواندہونے کے تو بیست کی دلبن نے بہت دھیمی آوازے کہا۔'' جاؤیس نے مہر معاف کیا۔''

### مجالى كاونت

تحقیقات سے تابت ہوا کہ بوسف اوراس کا چیامیکزین کی سازش کے جمرم ہیں۔ بوسف کا باپ بے تصور ہے۔ اس لئے اس کور بالی وی کئی اور باتی ان دونوں کو بھانسی کا تھم ہوا۔

جیل خاند می جهال بیسب قیدی بندی بندی بندی بندی بان مواوی ما حب کوجی دیکه ایواژه می طی تھے۔
انہوں نے بیسف کومبر کی نفیحت کی اور فر مایا ان چارون سوارون میں ایک نے ہم سب کی مجری کی ہے۔ بیسف نے کہا
"آ پ کہاں جلے گئے تھے۔" انہوں نے کہا" میں میرٹھ جا کر پھرد کی آ حمیا تھا۔ مجر نے تمام واقعات کی اطلاح افسر کودے
دی۔ دی۔ دیم بخش در بان تو میکڑین کے ساتھ اڑ کیا اور جس میں گرفتار کرلیا گیا۔"

بسف کے بچانے اپنی مصیبت اور اپنی اور کی کا قصد مولوی صاحب ہے کہا تو دہ بولے اسے متالات دی گے جی ۔ اب کے جی اس کے جی کر مثان ہنا ہو ہو ہے جی ۔ اب معلوم ہوا کہ اگریز ہم کو کر شان ہنا ہو ہو جی ہیں ۔ اب معلوم ہوا کہ اگریز وال کی بحد خطانہ تھی اور قساد پندلوگوں نے جموثی افواجی مشہوری تھی الیکن چوکلہ ہماری دیت تھے تھی اور ہم نے مشروری تھی اور ہم مشہوری تھی اور ہم مشہوری تھی دول کی موسی اور ہم نے میں بیکام کے تھے۔ اس داسلے خدا ہم کو جزائے خرد سے گا اور ہم مشہوری تھی موسی مری کے اور ہم مشہوری کے میدول کی موسی مری کے اور گرا اور کی مشہوری کے بیندر کرایا۔ "

# شغراده كى جاروب

متاديا دكهاد يااور مجماديا كركل كي يعالت باورايادكها ياكاب قلف كي ضرورت على ندى -

روس کا آئی صدیوں سے مشہور تھا۔ ہندوستان کا پچہ پچاس کی آ مدہندوستان کا چرچا سنتا تھا اورا کی خونا ک وشی اورموذی حریف کی چڑ حالی کو آفت اس خیال کرتا تھا الیکن آئی فتم ہوا اور اگل ایباد کھنے بھی آیا کہ روس کا تاج و تخت بی اوی حام و کیا۔ دیل بھی مفلیہ خاندان کا غلظہ اس کی تیج زنی اور برم آرائی کے وہ گونا گوں صفات کے سب کمر کمر شور چاہوا تھا اور ہندوستان کا کوئی خطران کی عظمت سے اٹکار کرنے کی مجال ندر کھتا تھا مگر جب ان کا آئی فتم ہواتو اکل کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی سے ندویکی گئی۔

اکے داؤی نے گرید من اور من اعظم کی جائی کا قسانے خودا نمی ہے من کر تھا بند ہے جن پر بیا آباد پڑی من تھی تو ہندوستان نے لکھنے والے کان مضایین کو باسر جس کا خطاب دیا اور اس کی انشا پر دازی کو ان افسانوں کے باصث ہر لیعور یہ ماصل ہوگئی۔ دہاؤی محرر نے خیال کیا۔ میر کی انشا کے کمال کود یکھا جاتا ہے۔ واقعات پر کسی کی نظر ہیں جاتی اور کسی کو یہ خیال جس ہوتا کہ ان ہے تھے موں سے اپنی زیم گل کے آتا ہے اور کل کو بھے اور نتائج کال کر جبرت حاصل کر سے۔ جوتو م پستی جس کرتی ہے وہ تصور کے ذرائع کو مقصود بتالی ہے۔ بی حال ہندوستان کا ہے کہ اس نے تحریر کی واود اور کی اور واقعات اصل کی کہ الی پر کسی کی نظر ندگی اور گئی تو اس کی تا میرکو فاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ واود کی اور واقعات اصل کی کہ ائی پر کسی کی نظر ندگی اور گئی تو اس کی تا شرکو فاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

ا اوا و بھی اپنے بیار ہے مزیز طامحہ واحدی اؤیڑا خبار خطیب ور سالہ نظام الشائے کے پاس بیٹا تھا۔ وہ برز پر جمائے کام کررہے تے۔ ان کاملہ بھی اپنے فرائض کی اوا نیکی جس معردف تفااور جس ایک جاروب کش کود کھ رہا تھا جوستوری ہے می کو صاف کرتا تھا اور جس کے بھولوں کود کھٹ جا تا تھا۔ جب وہ کر وکا می صاف کر چکا تو جس پانی ال لے کر بھولوں جس بانی والے جس اس کے ہاتھ بھولوں کے ساتھ اسک مجت کا اظہار کرتے تھے کہ اس کو میرے دل نے کل برست خیال کرتا شروع کیا۔ جاروب کش نے جر مملہ کا کو ڈا صاف کیا مرجمائے ہوئے ہے تو ڈوکر میں اس کے جاروب کش نے جر مملہ کا کو ڈا صاف کیا مرجمائے ہوئے ہے تو ڈوکر میں دیے اور کھٹ کے اس کو میں درست کرنے لگا۔ جاروب کش نے جر مملہ کا کو ڈا صاف کیا مرجمائے ہوئے ہے تو ڈوکر کھیں۔ درست کرنے لگا۔ جاروب کش نے جر مملہ کا کو ڈا صاف کیا مرجمائے ہوئے ہے تو ڈوکر کھیں۔ دیے اور کھی صاحب نے آ واڑ دی۔

المحمود جاروب سم "

" حاضر بواجناب" كهركر دور اادر باته باعده كرسائة كمر ابواادرايك تازه خدمت كانحم ن كرفيل كوبابر

الأكمار

ایک نوجوان آدی ہے۔ اب بھی وفتر اخبار خطیب کر بب اس کا مکان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا پاپ ہے جوشاید
اب تک اپ نو کر کو بو لے نہیں ہوں گئے کو تکہ بیٹ کی مجبوری ہے جب اپنے باپ کو خدمت گاری کرتے و کیمتے ہیں قو
شرماتے ہیں۔ فاتح قوم کے بچ ں کو کام کرنے اور مشقت ہے دوزی پیدا کرتے ہیں۔ کھی عاد کا خیال نہیں ہوتا بشر طیک ان کو
امید ہوکہ وواس تکیف کے بعد پھرا کے حون اور کامیا فی کے ذمانہ ہی جانے والے ہیں ور شد تمری ان کو دوزی نظر آئے
تکتی ہے۔ تیور بایر ہما ہوں نے اپنے ہوئے میر زامحوو سے ذیادہ ذمانے کی جھا اور دینا کے خطروں کا تماشاد یکھا تھا، گرآخر
سب نتم ہوگئے۔ میر زامحوو تیا مت تک بید قرح نہیں کرسکا کہ اس کی گردش کے دن بھی بھر ہی گے اور وہ ذکیل
شرست کاری سے نجا ہ مامسل کرے گا۔ میر زامحووکوشایڈ آئے 'اور کل' کورش کے دن بھی خیال شآتا ہوگا۔ ور شدہ ایک
خدمت کاری سے نجا ہ مامسل کرے گا۔ میر زامحووکوشایڈ آئے 'اور کل' کورش کھنے کا بھی خیال شآتا ہوگا۔ ور شدہ ایک

ای دن جب کہ محکوم زامحود کی حالت کا علم ہوا واحد کی صاحب نے بیان کیا کہ ان کے جہا ہے فانہ جی ایک مرد روکل چان نے کا کام کرتا ہے محفرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئی کا پہتا یا نواسا ہے۔ دل جس سیاسی دھم کے برایا کہ ذہبی زفم بھی لگا ۔ کا ہم کرتا ہے اس کے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئی جن کی شاکر دی اور طلی فرشر بھی گا تا جا ہم ہم دوستان اقر ادکرتا ہے ان کے بوتے یا نواسے میں صالت ہوکہ وہ چارا نے کی حرود دی کر کے بیٹ یا الی ہماری کا انتجا لگا لگا جی موجودہ ہندوستان کے بڑے آ دی آ جا اور کل کا انتجا لگا ل کے جی اور ان کو اپنے حروج واقت ادر کی جا ہا ہماری کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ انتیان کے قرم الحراء اور اکس کا انتجا لگا ل کے جی اور ان کو اپنے حروج واقت ادر کی جا بیا ہماری کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ انتیان کے قرم الحراء اور اکس کے بہت والوں کی براوی تاریخوں جس پر حرول کی جرح آ فرق آ جی آ اور کی براوی تاریخوں جس پر حرول کی جرح آ فرق آ جی آ اور کی ہوستا ہی ہو گا گی آ سے والوں اور ہندوستان پر فردی ارحکومت کرنے والوں کی جابی پر کوئی آ گی آ سے والوں اور ہندوستان پر فردی ارحکومت کرنے والوں کی جابی پر کوئی آ گی آ سے والوں اور ہندوستان پر فردی ارحکومت کرنے والوں کی جابی پر کوئی آ گی آ سے والوں کی براوی گا ہمارہ کی ہوں کہ برائی تھا ہمارہ کوئی آ گا تھی ہمارہ کی ہوں کہ جال می کر سے جال کوئی کی بات کے مور کے برائی گا تھا جو سے جو اور اسے یا دہاوں کے بلاو ہے جو موروں کے اور کی موری کی درج کی کوئی ہے۔ جس کا والوں کی برائی کوئی ہوں کہ برائی کوئی ہے۔ جس کا ان دور کے جس کی اور کے جس کی ہو ہے۔ جس کا دی کر کے جس کی اور کی خرور کی کہ کر اسے تا اور کی کوئی ہو کہ جال کا کہ کر کہ کر کی کہ کر اسے تا ہوگی کا موری کی کوئی ہو کہ کہ کر کی جائی کہ کہ کر کے جس کی والوں کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو گا ہوگی کا موری کی کوئی ہو گا ہوگی گا کوئی ہو گا ہوگی گا ہوگی

مدريون اور بوسيده كمبول كواوز مركرات بسركرت يي-

مرا آن اور کل کے فرق بیکھنے کو اس کی اور اس کے خاندان کی حافت جو دیلی میں آیاد ہے اور جس کی پیشانیاں اظہر من الفتس میں بہت کافی میں اور بغیر کسی فلسفیانہ منطق کے انسان حروج وزوال واست و المان المام من الفتس میں بہت کافی میں اور بغیر کسی فلسفیانہ منطق کے انسان حروج وزوال واست و المان المام میں بہت کافی میں اس کو بھومشکل چیش دیں آتی۔

اوجاردب کشفرادے! تو اور تیری موجود و زندگی تیرے فائدان کے گذشتہ مروج کا تصور کرنے کے بعد ونیا کے مکر انوں اور دولت کے دیا اول کے لیے ایک تازیانہ مرت ہوگئی ہا دومنزلت کا فرور د ماغ ہا اس طرح ، مناز کا مراز ہوں کے لیے ایک تازیانہ مرکزشت کے لکھنے کا مقعد ہے۔

تکل جاتا ہے جس طرح دھوپ سے بیل اور ترخی ہے نشداور بھی اس مرکزشت کے لکھنے کا مقعد ہے۔

فدر کی سیدانی و کید بهایانی

برادن کے جن کر کان کہاں ہے آئی ہے۔ تایہ دور اوال ما دیس کے کے فائل کردہے ہیں۔

جب ہاں کے دور علی مکان لائے کی آخت بر بادی ہے۔ کی گی جن ہواری کی چائلا ہے دم محلال اللہ ہے دم محلال کے دور علی مکان لائے کی آخت بر بادی ہے۔

جب کی کو گر جن کے دور علی مکان لائے کی آخت بر بادی کی جن کے دور اس میں اس کے داخت ہوا کے دور اللہ واقع ہے مواج ہے کہ اس میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس م

مبت زیادہ کرنے اور اپی طرف بی متوجہ رہے کے لیے کوئی عمل کرایا ہوگا بھر پہلا خیال درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ بال جلنے کی گؤ آئی ہے اور بال عداوت اور بغض کے تملیات عمل جلا کرتے ہیں۔''

وکید بولی انہیں بی۔ میں نے یاواجان سے سنا ہے کہت بوحانے یا پیدا کرانے کے اعمال میں بھی مطلوب کے یال جا گئے ہیں۔" کے بال جلا کرتے ہیں۔"

نقیدنے کہا" جو پھی ہو۔ ہاراتواس پڑوس سے ناک میں دم ہے۔ تمہار سے والد نے خرجیں اسی جکہ مکان
کیوں لیا ہے جہاں رات ون اس تم کے وابیات اور خلاف شریعت کام ہوتے ہیں۔" ذکیہ ہو لئے نہ پائی تھی کہاں سکے
والد معزت سید تو رالہدی تخریف لے تا ہے۔ سفید واڑھی سفید تھام سفید چوخ سفیدر محت سنتر برس کا سن وسال ۔ زہد و
مہاوت کے توریع جرے برایک چک اور جلال۔

ڈ کیے ۔ فر مایا م کیا اور کہا'' باوا جان! آپ کوئی دن ہو گئے۔ جنگے وقت تو آپ نے فر مایا تھا کہ مرف ایک دن کے لیے جاتا ہے۔ گڑگا تو ویش کی صاحب سے ل کرکل تک واپس آجا کیں گے۔''

سيدلوراليدي صاحب في جواب ويا" إلى بني جه كوركنا پراان الوكول في دودن تك ندا في ويا- كوم في دوم اليسول مديني يادكر ليس جو ملت وقت من في تم كويز هائي تميس؟"

ذکیر نے کہا" می ہاں۔ میں نے ان کو حفظ کر لیا اور ترجہ بھی یا وہو گیا" محر جھے کو اس مدیث میں بچودریا فت کرنا ہے کہ ذخ نے خب اُسو اُنٹ ک اِلنی خبا اُبو اُنٹ ک (جمود اس کو جو تھے کوشر میں ڈالیا درا تھیار کراس کو جو ہے شہر ہو)۔ اس کا مطلب انجی طرح سجے میں تیں آیا کہ جس چڑ میں شہر ہواس کو کیو کر جمود کتے ہیں۔ ہر معمول آدی کی طاقت سے بردھ کر ہے کہ وہ نے ہیں۔ ہر معمول آدی کی طاقت سے بردھ کر ہے کہ وہ نے ہیں۔ ہر معمول آدی کی طاقت سے بردھ کر ہے کہ وہ نے ہیں۔ ہر معمول آدی کی طاقت سے بردھ کر ہے کہ وہ نے ہیں۔ ہر معمول آدی کی طاقت سے بردھ کر ہے کہ وہ نے ہیں۔ ہر ان کی کوئی چڑ جیس معلوم ہوتی جو بالکل ہے شہر چیز افتار کرئے گئے جو ان کی کا دل ہر بات میں شہر پیدا کرتا ہے اور ایک کوئی چڑ جیس معلوم ہوتی جو بالکل ہے شہر جا ہے۔ "

مدیث نے تیامت تک کے اجھے برے کاموں کے دولفتوں میں فیصلہ کردیا ہے۔ بی حال اس مدیث کا ہے جس کوتم نے

یو چھا کہ اس میں بھی مسلمان کودینی اور دنیاوی اٹھال کا ایک قرینہ بتایا گیا ہے کہ شک وشیہ کے کاموں سے بچواور شک وشیہ

یا کہ کاموں کو اختیار کرو۔

"ال على بحد شكر المرائع المرا

'' میں تم کومثال دے کر مجاؤں۔ ایک آ دی کہتا ہے فدا ہے۔ دومرا کہتا ہے تیس ہے۔ تیمرا کہتا ہے تیمرا کہتا ہے تیمرا ہے انہیں۔ جھے اس میں پکوشک ہے۔ اب تیوں میں دوآ رام ہے جیں۔ جومان اقرار کرتا ہے اس کو بھی آ رام ہے۔ جومان انکار کرتا ہے دو بھی مطمئن ہے۔ مشکل اس دھکڑ پکڑ والے کی ہے جو بھی خیال کرتا ہے فدا ہے اور بھی موج کا ہے منہیں ہے۔

یادنیا کے کی کام بھی تباری علی اور تبارے ہے دوستوں اور خیرخوا ہوں کا مشورہ کھیاور کہتا ہواور فلقت ہی کھے
اور رائے دی ہواتو تم کوائی علی اور اپنے دوستوں کے مشورہ پر ال کرنا جائے کہ بید بلاشہ ہے اور فلقت کی والے بر شاہو کہ اس میں شک وشہد کا امکان ہے۔
کہ اس میں شک وشہد کا امکان ہے۔

ذکید سنے کہا" بھی تو براسوال ہے کہ معمولی ملم و حق کا آدی شک و فیر شک بیں کے گرفر ق کرسکتا ہے۔" سید تو را لیدن نے جواب ویا" آگ کی کا کام جلاد یا ہے۔ اگر کوئی تھی ہے کہ آگ سے جلاتی جیں او کون اس کو تول کرے گا۔ ای طرح خدائے سب آ دمیوں کوئع تقصال کے مکھنے کی حق دی ہے۔

ایک دی آبا ہے کے سلمان ہوں۔ درول فعاصلم کا گری وہ ہے کریمری شان فعا نے ای بطائی ہے گا گر محدول بنایز درک میں اور کے فعالوں درول بر تبارالایمان لایا ہے کا درود ہوگا کی تکریمری اطاعت تم پر فرش ہے۔ اس دوئی میں برخک ہے کہ اسلام کا مطلب فو قبا کی مکائی اور درول فعا کی درمالت کا قبل کرتا ہے اورا کرتا ہے اورا کر کو از دی اس دقول کر سال میں جانے کہ کر خدالوں دوران فعالوں کر اس اگر اس دائل فران کی اطاعت کافی ہے ایسے اورا کی کا اطاعت مروري يس جويب كرجم كونهانو كي فدارسول يجي تمارا ايان غلا موجائك "

ذکید نے کہا" تو کیا ہم اپنے ہوا ہے کر نے والے اور خدا کا داستہ تائے والے اور کول کی اطاعت نہ کریں۔"

مید فور الہدیٰ نے جواب ویا" نہیں ہیرا مطلب بیٹی ہے۔ خدا نے قرآن شریف ہی قربایا ہے کہ اللہ کی

اطاعت کرور رسول کی اطاعت کر واور اصحاب امرکی اطاعت کرور اصحاب امرے مراد کی لوگ ہیں جو خدار سول کا داست

ہم کو ہتاتے ہیں۔ میں مخالف تو اس اطاعت کی کرتا ہوں جو یہ کہ کر حاصل کی جائے کہ جھے بندہ کی اطاعت کروور نہ خدااور

رسول خدا پر تمہارا ایمان لاتا ہے کا رشہ وگا اور تم موکن شہن سکو کے اس تول میں شک ہے اس لئے اس کو ترک کرویا

ہا ہے اور خدار سول اور قرآن والم بیت کی اطاعت بلاشہ ہے۔ انہذا اس کو اختیار کر لیما جائے۔" ذکیہ ہوئی" تو اگر کوئی

ہم ایم یا نہیں چیواقر آن وحد بیٹ پر عمل کرانے اور ہماری دنیا وی اصلاح کرنے کے لئے اطاعت کا طلب گار ہوتو وہ می

بیٹرے کی اطاعت ہوگی اور بندہ کی اطاعت میں آپ نے شرقر بایا ہے۔"

سيدة راليدى في جواب ديا "فيل السيام يا چيواكى اطاعت ين رسول اور خداكى اطاعت به جوقر آن كرورة الله ورفداكى اطاعت به جوقر آن كرورة الله وربية على دين واصل شركواكي وكدتم كو اس كي بجويس من دين حورة الم يا چيواله كه كرتم قرآن ند برحورة مدين ند برحورة على دين واصل شركواكي وكدتم كو اس كي بجويس به معرف ميرى اطاعت كواور في كوقر آن رسول اورا فام كا قائم مقام جانواتو ايسافن اطاعت كوالله في سرسول في بي بي المول به يكرورة آن شريف مي رسول في بي بي المول من المرب كا تحم ديا ميا به اور حديث شريف مي رسول خدائد فر ايا به كرام واصل كرنا ورت مرد برفرض به بي جوفن دومرول كوام حاصل كرنا اورقر آن وحديث برحف خداً فر ايا به كرام حاصل كرنا ورد من برورة من برحف مدوك بي جوفن دومرول كوام حاصل كرنا اورقر آن وحديث برحف مدوك به بي اور مرف المي اطاعت برزورو يتا به وه بالكل جوز دين كران بي وكداس من فك وشبه باور قل وشبه كرامة كورول فدائد قر كردية كام ديا به اور من المنافقة وكركروية كام ديا به الكرورة ويناكر المي كرامة كورول فدائد قر كردية كرام المي كرامة والمنافقة وكركروية كرام والمي كرامة والمنافقة وكرام والمنافقة وكركروية كرام والمي كرامة والمنافقة وكركروية كرام والمنافقة وكرام وكرام

وكية في المان الب بيرى مجمد عن بيات أخى رول فدائد السمديث على بادك ببت برع فا كد كى المان مديث على بمادك ببت بر

٠ أَكُل ١٨٥٤مَ كَا خُوابِ

سيدنورالبدئ في در كى ١٨٥٥ مى كا فى بيوى نقيه اورائى وكيد سدات كا ابنا ايك خواب بيان كيا اوركها " من في ايك بولناك آكمة سان سے يركن ديكمى بي جس سے آدى اور جانور جل جل كے مرد بي إلى - مير سے ذبن من اس كي تعبيرية تى بے كہ ملك ميں كوئى خوفناك فساد ہونے والا ہے۔"

ذکیے نے کہا" فداد کی تعبیراً پ نے کول کی قط تیاد کا و فیرہ بلا کی جی آن اس خواب سے مراد ہو کئی ہیں۔"

مید فور الہدی نے فرمایا" جھے جو بھے معلوم ہے وہ تم فیل جائتیں دیس آئ کی تاریخ سے بورے مو برس تک

معالات جائا ہوں ۔ فدا تعالی نے اپنی رحمت ہے کہ مو برس آئ تعدہ تک کواقعات بتا دیے ہیں۔ عمرا فی شہادت

تہاری معیدت اورا ہے ذکہ تیری درویا کی بیٹا نیال آ تھول سے و کھ دہا ہول تحریر کر مکنا کہ شیت کا کھا پورا ہو

ذکیہ بیان کرخوف زوہ ہوگئ کیکن چونکہ تعلیم یافتہ تھی مطمئن ہو کر ہوئی" جب آب کوسب پی دکھا دیا گیا ہے تو ہاری اورا بی سلامتی کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے۔''

سيدنوراليدي فرمايا اس واسط وعائيل كرسكا كريم كود كهاديا اور نظاديا كيا به كداول كانوشة الن من به المال كرم اكالمنالازي به اس يم كى كودم مارف كى جريس به اسدة كيدا شرا المالم المنالازي به المرسي كودم مارف كى جريس به اسدة كيدا شرا المالم المنالازي به المرسية المنال كرم المنالازي به المرسية المنال المنال

#### نامقهوم القاظ

یہ کرسید ما دب نے ایک جذب کی مالت میں قربانا شروع کیا" ایک برس میں فون دومرے برس میں برس میں برس میں برس میں برب برب میں اور اس وال وال وال وال بول برب کر جمولا کوئی ہے آ ہے گا۔ کوئی اور بربات کے اس کے اس کے اس کے اس کوئی میں گذر کے تو خون ہے اس کے اور اور میں کوئی گیا۔ زمین موری کو کھا گی او بااور تانیا ہو لئے لگا اور ذبا نیس کوئی بودستان کی دو بیسہ کا مردور تخت براور تخت ہو ہر کا عرد میں کے جرائے میں لیل بردشتان کی روشی ۔ ذکر سے بی تا ترا نے کی مسلمان بہاڑ پراور سب زمین بر۔ "

سيدما حب بيفر مات فرمات جب موسكا وردون كلدة كيداور نقيدوووں يرايى ديب جمائى كدمدے كون بالك ديب جمائى كدمدے كوند بول سكر اور جب ماب بيم و اندا تي تي وي ديال كار ميدما حب الحد كريا مربط سكار

200

چنے کے۔ان کو ہنتا و کی کراگر پر افر کو فعد آیا اوراس نے ایک عین ان کے ہونوں پر ماری جس سے ان کا جر اکث کیا اور خون داڑی پر بہتے لگا۔ ذکید ید و کی کرچنی ' ہائے میر سے او۔' سید صاحب نے زخم کھا کر بھی گھرا ہث ظاہر نہ کی اور پھر آ سان کو دیکھا اور خون اپنے چر سے اور سیند پر لینے گئے۔ یدد کی کرافسر نے اشارہ کیا اورا کی سپائی نے کو ارکا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ سید صاحب ودکلو سے ہو کر گر بڑے۔

اس کے بعد فوج ہا ہر چکی گئی اور حورتوں سے پھوتع ض نہ کیا۔ ذکیہ اور نقیہ نے یہ عالم دکھے کر پہلے تو بہت نو حدوبکا کیا۔ اس کے بعد شہید کی میت دن کرانے کا سامان کرنے آئیس مگر دیلی میں اس وقت کوئی نہ تھا جوان کی مدد کو آتا۔ آخر انہوں نے خودی لاش کوانمی خون بجر سے کپڑوں میں مکان کے محن کو کھود کر ڈنن کردیا۔

محر كاسب سامان المث مميا تها، ليكن آنادال لكريال موجود تيس رانبول نے چندروزان سے بسراوقات كى اور جب يہ تم موكني أو كھائے كافكر موا۔

اس وقت شریس ای جی (اس) کا علان ہو چکا تھا اور ہما کے ہوئے آ دگ آ آ کرآ باد ہور ہے تھے۔ ذکیہ نے
اپنی والدہ سے مطاح کے کرما کم ویلی کے نام ایک خط کھنے کی شہر الی تاک اس سے پچھا مداد ماصل ہو۔ نقیہ نے کہا'' خطاتو
کی فراس کو پہنچا ہے گا کون ۔'' ڈکیہ نے کہا'' پروس میں جو عامل صاحب رہے جی شات ہے وہ غدر شی نیس ہما کے اور
سرکاد کے بوے خیر خواہ جیں ۔ تم ان کے پاس جاکر ہے خطاکی طرح پہنچوا دو۔'' نقیہ نے اس تجویز کو پہند کیا اور خط لے کر
عامل کے پاس کی ۔ عامل ایک نوجوان آ دی تھا اور کھرکی حالت سے مطوم ہوتا تھا کہ عامل بہت خوش حال ہے۔

نقیدے گھرآ کرذکیے سے بیال کہااوراس نے اس اوکری کو تبول کرلیا۔ عالی نے ایک کرونتادیا جہال کا جی تعیل اور ذکیرونقی میں شام تک دہاں کام کرنے لکیں۔

رة ي ش أيك خط

ذکیکاغذوں کوورست کردی تھی کے اس کوا کے شاروی کاغذوں یس الا ہواوستیاب ہوا جس کا مضمون بیتھا:
عال صاحب کا تعویز بھی گیا ہم ہوایت کے مواقع کام کرنے کو تیار میں۔ دھوٹی و بھیا ب سے آگئی ہے۔ سید
تورالیدی صاحب بزرگ کے بارے میں جو کھی آپ نے لکھائے معلوم ہوا ہم منتر سب ان کی زیارت کو آپ کی ہے اور
ان کی کرایات کے مطابق ان کونڈ رو نی کے جم کواویری تعلیق بہت ہے کیا آپ اس کے اٹاد کی کوئی ترکیب متا کے

یں۔ پہلے آپ نے کشمیر کے عاف کا پرد متایا تھا۔اب ہم سب کی صلاح کشمیر کی ہوگئ ہے۔

راقم آپامتند(ن-ن)

ذکیاس نطاکو پڑھ کرجران رہ گناوراس نے بہت قور کے بعد سجما کہ یہ نظ جز لنگلسن کا ہے جو تعلم دیلی کے

وقت بہاڑی پر تما تعویذ ہے مراد نغیداطلاع ہے جو عالی نے بیجی ہوگ ۔ بنجاب کی دعونی ہے مطلب فوج وقو پخانہ ہے جو

تعویذ کی رعایت ہے ایک اصطلاح بنائی گئی ہے۔ او پری تکلیف کا مطلب بہاڑی کے مورچوں کی تکلیف ہے اورا تارکا

متعمد یہ ہے کہ دیلی میں داخل ہونے کی ترکیب بتا ہے۔ کشمیر کے عالی ہے مراد کشمیری درواز وہ ہے جہاں ہے فق ویلی کے

وقت مملہ ہوا اور سیدنو رالبدئی کی نذران کا قبل ہے۔ ذکیہ بھی تی کہ ان من سے مراد جز لنگلسن ہے اور میر ہے باپ کی بخری

ای عالی نے کی تھی۔ یہ خیال کر کے ذکیہ گی آ محمول میں ذھین دا تان تاریک ہو گئے اور اس نے عالی ہے اپ کی بخری

بدلہ لینے کی دل میں شان لی۔

چنانچ دوسرے دن رات کووہ تھری کے کرعائی کے مکان بھی گئ تا کے سوتے بھی اس کا کام تمام کردیے بھر اس نے جاکرد یکھا کہ عائی خواب گاہ بھی نیس ہے تو وہ ماہی ہوکر کھروائیں آئی۔ یہاں آ کراس نے دیکھا گیا تی گئ ماں کی لاش خون بیں غلطان پڑی ہے اور سر بائے ایک تطار کھا ہے جس پر لکھا ہے۔

''ذکیہ تیر سے ارادہ کا بدلدادرا ہے رقیب کا انجام۔ تیری ال مارڈ الی کی کدوہ بھی کو تھے تک تنگیے ہیں مدراہ تی ۔ آج تو نے میر سے مار نے کا ارادہ کیا تو میں نے اس کو آل کردیا۔ اب تعلیزہ کی گراد دلی سے باہر جائے والی ہے ۔ اس آخری نقرہ کو پڑھ کرذکیہ مال کا صدمہ بحول کی اور جا جی تھی کہ فل جائے اور محلہ والوں کو عدد کے لیے بیاد سے
کے کی نے دوڑ کراس کا مند بندکر لیا۔

انإله

خوان

الكورك المورك المور المورك ال

#### ور كاتع جلى .

كرنال

ور ور کے کہ کے کہ کرنا آیا جہاں اس کا گھر تھا اور ذکہ کو اپنی بال کے پاس اٹارد یا اور یواا" لی بی اتم سیدانی بوس سالم عال کی توکری میں میں نے بیستا اور اس کے ہرے ارادوں کو معلوم کر کے بار ڈالنا ٹو اب جاتا۔ اب دعا کرد کہ گرفتار شہوں۔ "بید یا تھی کری رہا تھا کہ باہر پولیس نے اس کو آواز دی نوکر نے کہا" لوقط آ گئی۔ امال خدا حافظ۔ اس مورت کی ٹیرر کھنا ہیں بھا گیا ہوں۔ بی بچا تو کمی آجاؤں گاور شآخری ملام ہے۔ "بید کہ کردومرے دروازے سے نکل کریا ہم جا گیا۔ پولیس تین آوازیں وے کرائرونا فل ہوئی اور جب اس نے دومرے دروازے کا حال معلوم کیا تو قد موں سے دنا تو سی باہر جل گئی محر ہر چند تا ش کیا تا تل فوکر کا سرائے پولیس کونہ چا۔ "

آ فرسر کار نے فرکر کے گھر کی منبقی کا تھم صاور کیا اور سارا سامان خلام ہوگیا۔ فوکر کی مال گھر ہے لگل کرا ہے کی

رشتہ دار کے ہاں چلی کی اور ڈکے کوساتھ لیٹی گئ گراس رشتہ دار نے ان کوا ہے ہاں تشہرانے ہے انکار کیا اور کہا ''تم سرکار ک

بھر مے تعلق رکھتی ہو ہیں تم کوا ہے ہاں جیل تھر اسکتا۔ ''فرکر کی ماں نے اپنے سب رشتہ دار دوں اور بینے کے دوستوں کے
کھر دیکھ نے 'کوکسی نے ان کو پناہ نہ دی تو بجور ہوکر بوھیا نے ذکیہ ہے کہا'' اب چلوم بحد شی چلوکہ دو ضدا کا گھر ہے۔

وہاں تو اس لے گا'' بھر جب یہ سمجر جس کی تو مُلا نے کہا'' یہاں ورتوں کے لیے جگر جس ہے۔ ' ذکیہ نے کہا'' ہم بیکس

وہاں تو اس لے گا'' بھر جب یہ سمجر جس کی تو مُلا نے کہا'' یہاں ورتوں کے لیے جگر جس ہے۔ ' ذکیہ نے کہا'' ہم بیکس

وہاں تو اس طوح ہیں۔ بم بے دادر شرح ہیں۔ ہمارے سب سہارے ٹوٹ گئے۔ اس داسطے خدا کے دروازے پر آسرا

وہورڈ ھے آئے ہیں۔ بم کونہ تکال کہ ہمارا اب کہیں تھکا نہیں ہے۔ بم کہاں جا کیں کہ کوئی ہم کوا ہے گھر جس نہیں آ نے

وہاں تو دیا۔ خدا سے قراد دلا دارتوں کو دیکھ شدے۔ ''

بر میانے کہا" اے مُلا اِتو نے میری جان تاجی لی۔ عمد اس بدوادت میدائی کو لے کرآئی تھی۔ عمد مرقی مولی اور سے درول کے پاس جاؤں گی۔ اس مولی مولی اس جاؤں گی۔ اس جوان میں مرجماؤں گی اور کھوں گی کے تبہاری ایک بنی پر جوان بی درسول اور خود بھی فدا ہوگئے۔ اِل بی فاطمہ جھے کو گلے لگا لیس گی۔ درسول فدا صفرت مل کے ہاتھ سے کور کا جام جھے کو دلوا کیں گے۔ درسول فدا صفرت مل کے ہاتھ سے کور کا جام جھے کو دلوا کیں گے۔ آورم جلایا"

اور پرابکائی آئی۔ برمیائے پر ق کی اور جیتا جیتالال خون اس بی آیا۔ اس نے برحیا کا کام تمام کردیا اور ایک عنظم کردیا اور ایک عنظم کردیا اور ایک عنظم کردیا ہے۔ ایک عنظم کردیا ہے۔ ایک عنظم کراس نے جان دے دی۔

اس وتت بیب منظرتها۔ ذکیدلاش کوسنجا اے مجد کے دروازے کے ایم ارع عام پر بیٹی تی اور کسی پر سان مال کوآ تھوں بی آ تھوں میں ڈھویڈتی تھی۔ گراس وقت کوئی راہ کیر بھی ندآتا تا تھا جوان بیکسوں کی بات پوچستا یہ تال مہد کا درواز وبند کرلیا تھا۔

آخرذ کیدنے مانع سے مورآ سان کود یکھااور کہا" اے قدا ایس تیرے بیادے دسول کا خون ہوں میری من اور جمع کو اس میری من اور جمع کو اس استفال میں شدال ۔"

یکا کیا کیا گیا ایک نقیراً دھرے گذرااوراس نے جو بیالت دیکھی تو محلے والوں کے پاس جا کرفیر دی اورانہوں نے بعد م جمع ہوکر ذکیدکا حال ہو چما۔ ذکید نے مُلُا کی شکایت نہ کی اور کلّہ والوں سے بڑھیا کی جمیر و تخین کا سامان کرنے کو کہا ، چنا نچر تھوڈ کی دیریش بندو بست ہوگیا اور ذکید بھی میت کے ساتھ قبرستان تک کی۔ وَلَیْ سے فار عَ ہوگر اس نے والے نقیر سمجد کے سامنے طاقعا اس کی جمونیز کی ای قبرستان میں ہے۔ نقیر بہت بڑھا آ دی تھا ڈکیداس کے پاس کی اور کہا ''باوا بھے بھی تموزی کی جگدا ہے یاس دو۔' نقیر نے کہا' بنی تیرا کھر ہے۔ شوق سے دو۔''

یدفقیرروزانه بھیک ماسکنے جاتا تھااورروٹیال گاڑے نفتری و فیرہ جمع کر کے لاتا تھا۔ جس جس خود بھی کھاتا اور ذکیہ کوبھی کھلاتا۔

# ذكيه بحيك مالكي ب

چندروز کے بعد فقیر بیار ہو گیا تو اس نے ذکیرے کیا" بی ااب تو شریمی جااور بھیک ہا گے کرالا۔" وکی نے دل میں خیال کیا۔" میں سیدانی ہوں اور جھے کو بھیک جا ترقیل ہے" بھراس نے سوچا کہ جب بھیک کے گلا ہے کہا بھی ہوں اور جھے کو بھیک جا ترقیل ہے " بھراس نے سوچا کہ جب بھیک کے گلا ہے کہا بھی ہوں اور جھے کہا بھی ہوں اور جھے کہا تھا ہی ہے۔ جو دری انسان سے سب بھی کرائی ہے جہا تھے بھر قدر کان جو ل اتھ جس کے گار جب میں جا گئی۔ جب دو ایک کار جب کے کہا تھا ہے۔ جو دری انسان سے سب بھی کرائی ہے جہا تھے بھر ان اور جس کے معمدانگائی۔

رحت سوال بـ بنره كياد كارديد والاده ذوالجلال بـ

قد کیدگاس مداکی دهوم کی گئے۔ محلّہ کے پڑھے تکھے آدی اس کے آس پاس تنع ہو گے اور دو نیاں الاکراس کی جموئی جس ڈالنے گئے۔ کی نے کہائی ٹی سائے والے مکان جس جاؤے وہاں آج محرم کی جنس ہے۔ جبتد صاحب وعظ کر چکس ہے تو فقرا وکو کھا تاتشیم ہوگا۔ ذکہ بخل جس جل گئ تو اس نے دیکھا بڑا بدوں آدی تنع جیں اور جبتد صاحب آل محر کے فضائل اور ان کی خدمت و مجت کی بڑائیاں بیان کررہ جیس۔ آخر جس انہوں نے کہا" کاش کہ ہم لوگ کر بلا جس ہوتے اور اپنے جان و مال کو الل بیت پر نار کرتے یا بعد کے اموں کا زمانہ ہی ہم کو ملکا اور ان کی مصیبتوں کے وقت ہماری جانی قربان ہوتی ۔ ہم آل محرک کے غلام جیں۔ ہم آل محرک کے ذائی جس ۔ ہم آل محرک کے غلام جیں۔ ہم آل محرک کے فدائی جیں۔ ہماری ساری زندگی ان کے قدموں کے بیٹے بچمی ہوئی ہے۔ آج آماد نیا جس ان وقت الکوں مقام پرآل محرک یا و

فکیدنے جہرماحب کی یہ تقریری توبلندہ وازے کہا" سنے سنے بھے کہ کہا ہے۔" خلقت نے کیے کوروکااور گرکہا کہ" باد بی نہ کراور جبکی رہ قبلدوکھ بے کام کو پوراہ و جانے دے۔" جہر صاحب کے چرہ پر بھی بل پڑگیااور انہوں نے فرمایا" کیسی بے تیز مورت ہے۔" فکید نے کہا" نظانہ و بار بہارا بیان ہو چکا۔اب اس کا بیان سنوجس کی مدو ونھرت کے لیے شندے سائس بحرر ہے تھے۔ یس امام شخم کی نشانی ہوں۔اگریدز مانے کی ستائی ہوئی بمکارن ہے کھر ک بولاری نوری نوری نوری نوری کی میں اس کو جرت سے دری ذکر بیانا چھا گیااور جہتد صاحب سمیت سب اوگ جرت سے اس کی بات سننے گے۔ ذکر کے سب کونا طب یا کریہ تقریری۔

" جبتد صاحب اور جلسه والول كومطوم بوكر حسين اوران كى اولا داب بحى كر بلاكى تكليف بي جتلا بي حسين بال في كليف بي جيا بي حسين بال على يول المن بي فاطمة كى اولا دخته مال خوكري كما تى بال على يول بي فاطمة كى اولا دخته مال خوكري كما تى بال كرتى به مي بي فاطمة كى اولا دخته مال خوكري كما تى بكرتى به ميدول برات بي بيزيدى مظالم فوث رب بي بي تم الوك كول جمونى آبي برح و الرقم كر بلاك وقت موجود بوت تواسى طرح آل مي برح بي ترجي بي آج بي بي بي المرت موجود بوت تواسى طرح خود فرض نظر آت الدوم بي الكرتى مدون كال ما در مي الكراك بي ال كال مدون كراك الله بي الله بي الكراك بي ال كاله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الكراك بي الله بي الكراك بي الله بي الكراك بي الله الله الله الله الله بي الله بي الله بي الله بي الله ال

"اے جہدماحب! تم اور تہاری طرح سب بیٹوالوگ امارانام کے کروں کھاتے ہوئوت ہاتے ہو۔ مبان
الل بیت موشین پر حکومت کرتے ہو گرتم میں سے ایک کو بھی نی فاطر کی پریشان حال لوئٹری سے امدردی تہیں ہے۔ ان
جملوں کی دھوم دھام سے تہارا مقصد دنیا کی ناموری ہے۔ آل جمری خدمت نہیں ہے۔ یہ مضائیاں اور کھانے ہماری
الفت میں تقسیم نہیں کے جاتے۔ ان میں قو تہاری دولت کی نمود ہاورد کھاوے کے خیالات ہیں۔ امارے نام کی مجت
الفت میں تقسیم نہیں کے جاتے۔ ان میں قو تہاری دولت کی نمود ہاورد کھاوے کے خیالات ہیں۔ امارے نام کی مجت
اور ہمارے کام کی فدائیت کے خیال سے موشین تم کو گھر کی دولتی پخش دیتے ہیں اور تم ان کو ق اتی بیش د آرام میں اڑات
ہو ۔ عمدہ کیڑے عمدہ کھانے عمدہ مکان عمدہ سواریاں عمدہ تو کر رکھتے ہواور آل جمری ہوک بیاس میں ایک بیسہ تہاری
جب سے نہیں تکانا۔ بناؤ بناؤ آئے کے دن جو الکھوں تھیں ہور ہی ہیں اور ان میں کروڑ وال رو پیے ٹرج ہور ہا ہے وہ آل جمر
خبیب سے نہیں تکانا۔ بناؤ بناؤ آئے کے دن جو الکھوں تھیں ہور ہی ہیں اور ان میں کروڑ وال رو پیے ٹرج ہور ہا ہے وہ آل جمری خبیب سے نہیں تکانا۔ بناؤ بناؤ آئے کے دن جو الکھوں تھیں ہور ہی ہیں اور ان میں کروڑ وال رو پیے ٹرج ہور ہا ہے وہ آل جمری خبیب سے نہیں تکانا میں ہور ہوری میں اور ان میں کروڑ وال رو پیے ٹرج ہی ہور ہا ہے وہ آل جمری خبیب کروڑ وال رو پیے ٹرج ہور ہا ہے وہ آل جمری خبیب کی اور کروڑ دی فوری والے ہیں ہور ہی ہور کیا تھا تھا ہے۔ کہتے الل بیت کے بچوں کی

تعلیم و تربیت یم فرج ہوتا ہے۔ کس قدرسیدوں اور حمان دیکس سیداغوں کی فیر گیری کی جاتی ہے۔ چپ کیوں ہو۔ بولو۔ جواب دو کے اور بیان میں اور میں اور میں کا جواب دے سکتے ہو؟ کرتم ارے دل نادم بیں اور میری کمری بات نے تم کوشر مندہ کردیا

" بمجتدما حب اتوبر کرداورد نیا بحر کے جمتدوں اوران اوگوں کو بیام دو جوآ ل جمری مجت کادموی کرتے ہیں اور میان آل کوری سروار بیاں کررہے ہیں کہ قیامت کے دان دسول خدائم سے ان جموٹے وصود می فسیست جواب طلب کریں کے ۔ امیر الموضین حصرت علی اور سیدو مظلومہ بی بی فاطر دریافت فرما تھی ہے کہ تم نے ہماری اولاد کے ساتھ ملی مجت بھی فلامری ؟ یا محل ذیا فی بات کے ساتھ ملی مجت بھی فلامری ؟ یا محل ذیا فی باتے رہے۔ "

ذکیدی اس تقریرے سب لوگ سششدورہ مے اور کسی کوجرات ہو لئے کی ندمونی۔ اس سے بعد ڈکید چیکے سے
نکل کر قبرستان میں جلی گئی۔

کودن کے بعد ذکید نے ایک شویف مزان سید سے نکاح کرلیا۔ دہ سید کیڑ سے کی تجارت کرتے ہے اور ذکیہ کے اصرار سے قبرستان بی شرانبوں نے مکان بنالیا جہاں ذکید ساری عمر دی۔ ذکیہ جعد کے دن قبرستان بی مسلمانوں کے اسرار سے قبرستان بی شرانبوں نے مکان بنالیا جہاں ذکید ساری همرت آمیز پر اشتا ہے تھاوراس کا کے سامان کا مساب اوکوں میں ذکید بیا بانی مشہورہ وکیا تھا جواب می کہیں کہیں ای نام سے مشہور ہے۔

ذکید نے جو بکو جہد صاحب ہے کہا اس سے قبعت مامل کرئی جائے۔ بر ہائٹس مرا قافان مشافی الالا یو بروں کے طاطا برسیف الدین صاحب اور تمام جہتدین وطاوم شاخ کو جوئی قاطر گانام لے کراور جلسوں کو کر ہاکرامت کے ہزرگ اور مقتد ابن کے بین گرا ل جو کی ہور دی ان کو بکوئیں ہے مواسے اس کے کہ انہوں نے اسپیٹا سے فرقد اور کروہ منالے بیں اور آل جمد کے اس سے ہے شادر و بیدومول کر ک شاباند کر وفر سے اوقات اسر کرد ہے ہیں۔ یس ان کو گار جگانا ہوں اور جمجھوڑتا ہوں جس طرح کردوسال پہلے اپنی کا ہے "بزید نامہ" میں نام لے لے کر جگانا قبا مکر دوری کی ہیں۔

#### \* \* \*

# دو شغراد المجيل خاف يي

یانے جاتے کر جوائی کے دیوانہ پن میں ہیڑے ہوئے پارساؤں کا قدم ڈکھا جاتا ہے۔ میرز الخروق ہر بادشاہ ہند کے بینے
اور ولی عہد ہے جن کوشاب کی آ کھے چولیاں کرنے میں کسی کا خوف ولحاظ ندتھا۔ اس کے علاوہ اس زمانہ میں ال آلمعہ خاکج برجائی میں اس قدر بدنام تھا جس کی پھو صورتیں۔ پھر اگر مرز الخروے کوئی تلطی ہوگی اور وہ جوش شاب کی ستی کوروک نہ سیکا تو پھونیا وہ گرفتا ہے دلیس خلطی کا نتیجہ ہے۔ ان سیکا تو پھونیا وہ گرفتا ہے کا تاریخی مجاجائے گا۔ میرز الخروک ووسری اولا ومیرز افر خندہ جمال وفیرہ ان کی تکا حدیدی کا حد این کی تکا حدیدی اور میرز افر خندہ جمال کو فیرہ ان کی تکا حدیدی سیک اور میرز افر خندہ جمال کو فیرہ ان کی تکا حدیدی ہوئی اور میرز افر خندہ جمال کو قرار دیا جن کو ڈیڑھ مورد ہیا ہوار ملکا ہے اور شیخ جمال کو فیرہ ورنے پنش بھی نہ تل

تی بھالی میں زندہ ول اورخوش طبع شمراوے ہیں۔ان کو پنش ند ملنے اور شمرادہ مشہور نہ ہونے کا ذرا بھی خم نیں اوروہ اسپنے والدین کے خیر تعلقات کواس لطف سے بیان کرتے ہیں گویاان کا آس مختی ازی کے نتیجہ سے بچھ ذاتی واسط ای نیس ہے طالا تکہ وہ اس مجھی ہوئی اور لال قلعہ کی بیجات میں نہایت مبالغة میز کیفیات کے ساتھ مشہور مشق بازی کا بول موامال مقصد ہیں۔

تنظی جمال کہتے ہیں" اماں جان کی عرسولہ برس کی تھی اور ایا جان تیرہ برس سے پکھ مینے زیادہ کا بین رکھتے تھے ا جب بیشت بازی شروع ہوئی تھی۔ ہو جما جائے کہ جناب تیرہ برس کا بچہ سولہ برس کی عورت سے کیو تحر مجت کرسکتا ہے تو سنجیدہ صورت بنا کر کہد دیتے ہیں جس طرح استی برس کا بڈ ھاسولہ برس کی کم من عورت سے مجت کا دم بجرا کرتا ہے۔

ہم مغلوں میں بے بہت جلدی جوان ہوجائے تھے۔ لڑکیاں تو بعض اوقات دی اور گیارہ سال کی عمر میں نمود شاب کا عمر میں نمود شاب کا اعلان کرد تی تھیں اور لڑکے بھی بارہ تیرہ بری کے من میں مشق دھیت اور اس کے منائج پر فورو کمل کرنے گئے تھے۔ میں فود بارہ بری کا تھا تھا۔ "میں فود بارہ بری کا تھا تھا۔ "

تی جمال نے کہا" اماں جان ایک کہار گی تھی۔ تائی اماں کوئل کی کہار یوں بی سب سے دیداروکہاری کہا جاتا تھا' جو حصرت اکبرشاہ تانی کی نظر کردہ تھیں' محرجو حسن اور جو تمز وہائے جان ستان اماں جان رکھتی تھیں اوہ تائی اماں کے خواب و خیال جی بھی نہ گذر ہے ہوں گے۔

" ہونے کوتواماں جان بھی محل شاہی کی نوکر تھیں محران کا تیام اکثر خانم کے بازار میں رہتا تھا۔ جہاں نانی اماں ناابا اور ہماری تغییال کے سب کہار رہتے تھے۔

"ایک دن کا ذکر ہے کہ آیا جان ڈیوزگ کے داروغہ کے ساتھ اپنی کمان درست کرانے خانم کے بازار بیلے گئے۔ دہاں انہوں نے کہیں اماں جان کود کھی لیا اورائ دفت بزارجان ہے عاش ہو گئے۔ کھر آئے تو اٹو اٹی کھوائی لے کر کئے اور رونا شروع کیا۔ ہر چندلوگ ہو چھتے تھے کہ میاں حزاج کی اب ہوادی اماں کہی تھیں۔ بیٹا کس نے پھھ کہا ہو۔ منا ہو کہ کہ اور کھی بناؤے میں اس کا تھ ادک کرون مگر میر قوصی کے ستائے ہوئے تھے۔ ایک ہو ۔ کوئی بات منہ سے نہ کہتے تھے اور چپ جاپ پڑے و تھے۔ ایک بات منہ سے نہ کہتے تھے اور چپ جاپ پڑے دو تے تھے۔

" آ فررندر دور مات كل كادرك عن ال كان كان كان الدوري مد الديد المات المال وجيز في

اور بم سن الركول من بحى اشاره باز يال اورة وازه كثيال شروع بوكتي \_ رفت رفت نافي المال وقبر بولى توانبول في المل يهان كول من بالالا اور دادى المال كر الح رحاضرى لكموادى محرابا جان كى حالت يقى كه باوجوداس مرانبام خاص كود المال جان من بالالا اور دادى المال كر الح رحاضرى لكموادى محرابا جان كى حالت يقى كه باوجوداس مرائبام خاص كود المال جان من بالاله جان من بالم المن من المرتب عالم آب في المرتب عالم أب في المرتب عالم آب في المرتب عالم أب في المرتب عالم آب في المرتب عالم أب في المرتب عالم آب في المرتب عالم أب في المر

"بظاہرتوب مالات تے۔ اندر کی خردیں کیا ہوا اور مرزاتے عال کو کر پیدا ہو گے۔ مرزاتے بمال کا بیان ہے کران کی پیدائش کے وقت امال سر ویرس کی اور اباج دوساڑھے جودوسال کے تھے۔

"دادی ال نے بہت جام کراب اس کہاری کے ہاں بھرائی تا بیدا ہو گیا ہے۔ بیٹل بھی بیجات کی طرح رہے۔ محرنانی امال نے اس کو تبول نہ کیا اور امال جان مجرو ہیں خانم کے بازار بھی رہے گئیں۔ بھرزا تیج جمال جب جدیری کے ہوئے تب وولال قلمہ بھی اپنے باپ کے پاس آ کردہے وہ کہتے ہیں:

" بعانی ہم کہار ہیں تغیال کی طرف سے اور بادشاہ ہیں دوھیال کے رشتہ سے۔ دہاں ہی انسانوں کا ہوجھ افعاتے تضاور یہاں ہی۔ ہماری برابری کون اس و نیا عس کرسکتا ہے کہ ہماری زعری خدا کے بندوں کے ہو چدا تھائے اور خدمت علق کرنے عس بسر ہوتی ہے۔"

#### فدر کے جس برس بعد

میرزاتی جمال کہتے ہیں افرر کا ایم بی اپی والدو کے ساتھ وفی ہے ہا گ کرہم شاہیاں پور ہلے کے اس جماری نفیال کا قد کی کنید بہتا تھا۔ قلدی افراتفری و کچ کر بی نے شیزادوں کا ساتھ چھوڑ و بااورایان کے باس جماری نفیادوں کا ساتھ چھوڑ و بااورایان کے باس کے باس جماری نفی کنی اس زبانہ بی دوکوڑی کے برایر بھی نشی میں میں فیرای بی نفراتی کی گیاروں بی جا کر رہوں اور کہار کہلاؤں۔''

دہ کہتے ہیں کہ 'اماں جان کے پاس آئی دوات تی کہ ہم نے ٹاجہاں پورسی جا کرایک ڈکاان کر لی اور ٹیس مرس بدے میش دآ رام ہے گزرے۔

یں طوائی کی دکان کرتا تھا۔ ایک دن کی پٹھان نے مٹھائی کی ٹرائی بیان کرے جھکوگائی دی۔ یس شاہی تون کا مفل کی ٹرائی بیان کرے جھکوگائی دی۔ یس شاہی تون کا مفل مفل ۔ گائی کی برداشت کیوں کر کرتا۔ توہ کا کھی اٹھا کر پٹھان صاحب کے مادا جس سے وہ چکرا کر گر پڑے اور پانگا مدن کے اندر بڑے کہ مرکع۔

على بكراكيا اور مراق المقدم اور والات كالحميل بعاشت كريك جوده يرى كي تيكام واوار بطارا

بر لي كاجل خاند

"بيلون جب عن شل فائد كاعبوا في موال المال يول الله المال المالية في ما كان الله

شروع ہے ہروت فق اور بے فکرد ہنے کی عادت تھی اور فہ کھی مرے پاس نہ نے پاتا تھا۔ قید کا تھم سننے کے بعد بھی فوش رہا اور جب امال جان ملے آئے کی اور دونے گئیں تو یس نے بنس کر کہا ''اے بی اتم روتی کیوں ہو۔ دکان بی اتی مشائی چھوڈ کر آیا ہوں جو کی مینے تک کھاتی رہوگی۔'' امال جان ہو گئی ''بی تھے کو ہروت سے فرہ بن وجت ہے۔ میرا کون دارث ہے جو چودہ ہی تک فر گیری کرے گا۔ یس نے تو تیرے دم کی بدولت اس پردلس بی بی بی گذارد ئے۔ ورند تی کی اس گاؤں میں بات کہاں۔'' میں نے جواب دیا'' جب ابا جان کا سارا فائدان جاہ ہو گیا اور ہوی ہو گیاں فاک بی ارت کی سے سیال مورہ اور میں تہا رہ ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہیں۔ چودہ سال کی بات ہی کیا ہے۔ بلک مارت گذر جا کی گئی سے اس کا دل تمہاری بدتراتی سے میلا نہ ہو۔ گذر جا کی گئی مواور دو بچاری محن ایک کہاری ہے۔ میر پائی کر کے اس پرشا بانہ مزائی کہا ہر نہ کرتا۔'' امال جان یہ گئی کی جواور دو بچاری محن ایک کہاری ہے۔ میر پائی کر کے اس پرشا بانہ مزائی طاہر نہ کرتا۔'' امال جان یہ گئی کی دور میں کہاری ہے۔ میر پائی کر کے اس پرشا بانہ مزائی طاہر نہ کرتا۔'' امال جان یہ گئی کو کہاری ہے۔ میر پائی کر کے اس پرشا بانہ مزائی طور کرتا۔'' امال جان یہ گئی کا مامن اور یہ بی ہوئی چگی گئی '' فرقی اور قاتا ہے فیرت اور ڈھیت کوں ہے۔ فیر جا خدا کے ہر دکیا۔''

" جس وقت جمل فانے کے گڑے پہنے کو سیئے گئے قی نے خوات ہے گیا۔" اس جا تگر کورہے دیجے۔ جھکو اپنا پا عجامیاس سے زیادہ بیارا ہے۔" بیے تفکو پر فتھا زجیل کوکب گوارا ہو سکی تھی۔ اس نے دو تمن ڈیڈے درسید کیے اور کہا" بیہ تہاری تانی اماں کا گھر خیس ہے جو دل کی کی ہاتی کرتے ہو۔" جس نے ڈیڈے کھا کر بھی بنی کا جواب دیا کہ" بھائی! نانی اماں کا گھر خانم ہازار جس تھا اور دہ محلّہ کے ساتھ کھود کر برابر کر دیا گیا۔ دادی اماں کا گھر ان قعد جس تھا۔ اس جس اب میں اب کورے رہے ہیں۔ ڈیڈے مارتے بھی نہیں کورے رہے ہیں۔ ڈیڈے مارتے بھی نہیں سے تم میرے سالے ہویا سرے۔"

" برقداز آگ بگولا ہو گیا اور اس نے دو تین آ دمیوں کی امداد سے جھے کو اتنا مارا کہ یس بے ہوئی ہو کر کر پڑا۔
ہوئی آیا تو ایک کو تھڑی کے اعمد لیٹا تھا اور برقداز سامنے کھڑا تھا۔ یس نے کیا" جناب مار نے کا شکون ہو چکا۔ اب اپنی
بین کو یہاں لا سے جو بھے کو کھانا دے اور بلدی چونہ چوٹ پر لگائے۔" برقنداز کو بے اختیار بھی آگی اور اس نے کہا" تم
آدی ہویا پھر کی بات کا تم پر اثر نہیں ہوتا۔ میاں بیڈیل خانہ ہے۔ یہاں بیڈوش فدا قیاں قائم بیش روسکتیں۔ تم کو چودہ
بری گذار نے ہیں۔ سید ھے ہو کر دہو کے تو فیر ہے در نہ بچتے چودہ دن کے اعمد مرجاؤ کے۔"

" ایس نے کہا" مرنے کے بعد بھی آ دی کو قبر کے تیل خاند یں جانا پڑتا ہے گر بھی کومروہ پر بڑا خصر آتا ہے کہ وہ ا کیوں چپ چاپ کفن اوڑ حکر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں قو مرنے کے بعد بھی خاموش ندر ہوں گا اور جو فض میرے پاس رہے گااس کو بھی ایسا بناووں گا کہ اگروہ مرسے قوچ پائندہے بلکہ جشتا ہوں قبر میں جائے۔ اگرتم کو فٹک ہوقوتم ابھی مرکرو کھے لو یا کہوتو میں مارڈ الوں۔"

"برقدان نے مجار کول ہا ہے اور ہنتا ہوا باہر جالا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جھ کو بھی خاند میں لے کئے جہال ایک جی پر دوآ دی کھڑے ہو کرآ تا چہتے ہیں۔ میری جل کا شریک ایک بڑھا آ دی تھا اور شاید نیا نیا تید ہو کرآ یا تھا۔ اس واسطے زار وقطارر در ہا تھا۔ میں نے پہلے تو جک کرا کے فرقی سلام اس کو کیا اور اس کے بعد بولا" نا تا ابا! آ پ روتے کول میں۔ فردی ایک دوفی حم کا آ دی ہے۔ آ دھا تھوری شیز ادہ اور آ دھا کیا داور جب آ پ کے ہمراہ جگی کا کام کرے گا ق

تسرى شاخ مير الدراوراك جائے كى اوروه يدك ياؤبسوريد"

"بزے میاں نے میری بات پر ذرا توجہ نہ کی۔ ان کوا پی حالت کا آتا محت صد مدتی کہ ترجمے پہلی اس کا اثر اور عمل نے کہا۔ "آپ بیٹر جائے۔ عمل اکیل چل چلا لوں گا اور آپ کے صبے کا بھی چیں ڈالوں گا۔ "ان معترت نے اس کا بھی جواب نہ دیا اور کھڑ ہے دوئے رہے لیکن جب برقنداز نے ان کی سفید کتری ہوئی ڈالڑی پکڑ کرا کی۔ شما نجہ برات اور کہ "اس کا بھی جواب نہ دیا اور کھڑ ہے۔ نے آسان کو دیکھا اور بے اختیار چی چلانے گے۔ ان کی اس حالت کا بھی پر اتحالی بواکہ اپنی ساری شوخیاں بھول کیا ور ان کے ساتھ جیپ جاپ چی چلانے لگا۔

''کُل روز بک نوبت رہی۔ جس ہر چندان ہے بات کرتا تھا محروہ جواب شدیج شے اوررو تے رہے تھے۔ آئدون کے بعدانہوں نے اپنی سرگذشت سنائی۔''

شاوعالم كے يروت كى واستان

ش سرزا جہا تھیر کا بینا ہوں جو اکبر تانی بادشاہ دیل کے بینے شاہ عالم بادشاہ کے بع تے اور بہادرشاہ کے بھالی

یں نے والد کے انتقال کے بعد نانا کے پاس پرورش پائی اور ایسے ناز وقعت سے بلا کرشاید و ناجی کوئی بھے۔
میری طرح آ رام سے ند ہوگا۔ ہوشیار ہوا تو ہرتم کی تعلیم جھے کو دلائی گئے۔ عربی فاری کی جین کے بعد جی نے گیڑے گیا۔
دکان کرئی۔

ایک روز ایک قائد دار صاحب یکی گرافرید نے آئے۔ یکی نے عادت کے موافق ایک بات فیت کی گردالا ایک ایک بات فیت کی گرد اولا دی انہوں نے جت شروع کی قریس نے کہا "جناب ایحری دکان پر جوٹ کئی بولا جاتا۔" اس پر دو برزیان گزار بولا "زبرا ایمان دارتھ جے تھے۔ کہا تھا تدار صاحب نہاں سنبال کر "جناب ان دارتھ جے تھے۔ شریفوں کی کفتگوائی جیس مواکرتی۔" اس پر اس کو ایکا فیسرا یا کو قرا ایک تھیر جر سے کا پر مادار ہے ہی کا بھی خون تھا۔ جواب میں دو تھیز میں نے کی مادد ہے۔ ساہوں نے ایک کو را ایک تھیر میں نے کی مادد نے بھی کو تا تاریف کے دواب میں دو تھیز میں نے کی مادد ہے۔ ساہوں نے ایک کو این آئے کے دواب تھی دو تھیز میں نے کی مادد ہے۔ ساہوں نے ایک کو این آئے کی کو این کا دواب میں دو تھیز میں نے کی مادد ہے۔ ساہوں نے ایک کے این آئے کی کا دواب میں دو تھیز میں نے ایک کو این آئے کی کا دواب میں دو تھیز میں نے ایک کو این آئے کہا کہ تاریک کو این کا دواب میں دو تھیز میں دو تا تاریک کو این کو این آئے کہا کہ تاریک کو این کا دو این کا دو تاریک کو این کا دی کے دو تاریک کو این کا دو تاریک کو این کا دو تاریک کو تاریک کو این کا دو تاریک کو تاریک کو این کی کا دو تاریک کو تاریک کا دی کو تاریک کو تاریک کا این کا دو تاریک کا دو تاریک کو تاریک کو تاریک کا دو تاریک کا دو تاریک کو تاریک کو تاریک کو تاریک کا دو تاریک کو تاریک ک

میری بوی اورضعف والده نے کمر کاساراا جا دفروشت کر کے مقدمہ می خرج کردیا اوروہ بچاریال مغلس ہو محکی کیل میں میچہ خاک شاکلا اور بہال جیل خاند میں آنے کی اوبت آھی۔

یں سب سے زیادہ بھے والدہ کا صدمہ ہے جو بھے ہے والات میں ملنے آئی تھی اور میری بید مالت دیکو کرآ ہ کا نعرہ مہار کرگر پڑی اور روح کی اس وقت میر ایو الرکا جس کی عمر یارہ سال کی ہے ان کے جمراہ تھا۔ وہ کھبرا کیا اور جملے کے لائے اور وہ کی اس کے جمراہ تھا۔ وہ کھبرا کیا اور جملے سے کہنے لگا۔ "ایا وادی جان مرکئیں۔ "عمی جاہتا تھا کہ امال جان کو جملے کردیکھول محر ظالم دارو فد کے سیاس مار کر جھے کو جملے مان میں باری مارکر جھے کو جملے مان سے اللے کا وروالدہ کی لائں وہیں پڑی رہ گئی۔ جلتے وقت میں نے اسپنائر کے کو بید کہتے سنا:

"اباجان! بم كهال جائي \_اب بيسيات بم كوبحى ماري محدوادى جان كوكو كركمر في المن يتم ذراهمرو

ייַטוּיַט."

ہوں ہوں۔ "میں اسٹم میں داست دن محلا جا تا ہوں۔ خردس ہوی بجوں پرکیا گذرتی ہوگ اور ظالم تعاند دارنے اس پرکیسی کیسی زیاد تیاں کی ہوں گی۔

"میرزات بھال نے بین کراکی آبتہدلگایااور کہا بیونیا بھی جب مقام ہے۔ میری تہاری ایک مالت ہے اور ایک بی مالت ہے اور ایک بی مالت ہے اور ایک بی میں بھی میں جو میں خون ہے محرتم نم کے تحت الحری میں بڑے واور میں خوشی کے آسان میں زندگی بسر کرتا

ادواووا۔ایک صورت کا آدی۔ایک کھانا ایک پیننا ایک طرح سونا ایک طرح جا گنا گرکس کو عادت رہنے دوری کے کوئی سے کوئی سے شام اور شام سے معلی تک تک تو ہے کودی کسی کور سانے رو یا نے والا بنایا کوئی ہروقت مغموم ورنجیدور بنا ہے۔کوئی سے شام اور شام سے سے تک سوائے جنے جہانے کے کی خم کے یاس نہیں پھکا۔

" مان ماحب تیرم بی کا تو کے اور بی بی کا نوں گا۔ تم کویے دیر اور اچر ان معلوم ہو گی اور بی اس کو وراجی مال کو و ذراجی خاطر بیں نداد کا کا اور مرتے دم تک یوں بی بیشاش بیشاش میوں گا۔"

\* \* \*

# ميز يوش ورت كالزاكي

دیلی کے وہ بڑھے جو غدر ۱۸۵۰ میں جوان نے عام طور سے روایت بیان کرتے میں کرجس زمانہ میں اگرین کا فید میں کہ جس زمانہ میں انگرین کی فوج نے بہائری مورج بنائے تھاور کشمیری وروازہ کے دخ سے دہلی شہر پر کولہ باری کی جاتی تھی ایک بڑھیا مسلمان مورت مبزلیاس بہنے ہوئے شہر کے بازاروں میں آتی اور بائد وکر جداراً واز سے کہتی تھی:

"آ دی جاوندائے م کوبہشت علی بالیائے" شرکی خلقت برصداین کرجوت درجوت اس کے آس پاس جع موجاتی حی اور دوان سب کو لے کر تعمیری

-2.5

دروازے پردهاوا کرتی اورشمروالوں کومع سے شام تک خوب اڑاتی تھی۔

بعض اوک چیم و ید تصدیحتے بین کداس مورت می خضب کی دلیری تمی ۔ اس کوموت کا بیکو بی خوف شرقار و دور اور کولیوں کی بور اور کولیوں کی طرح آھے بیر می جلی جاتی تھی۔

اس مورت کی جرائت و ہمت کود کھے کرشمرے موام میں بدا جوش پیدا ہوجا تا تھااوروہ بدھ بدھ کے حظے کرتے ہے۔
مراز الی سے نا واقف ہونے کے سبب مو آان کو بھا گنا پڑتا تھااور جب وہ بھا گئے تو بیر مورت ان کو بہت روکی اور آخر مجبور
بوکر خود بھی واپس پہلی آئی "مکرواپس آئے کے بعد پھر کسی کو معلوم ندہوتا تھا کدوہ کہاں چلی جاتی ہے اور پھر کہاں سے آئی

آخرای طرح ایک ون ایدا بواکدوه جوش می بحری بوتی عمل کرتی بندوت مارتی مکوار جا اتی مورچ یک بینی کی اور و بال ای مورچ یک بینی کی اور و بال زخی بوکر کور کور کور کور کور کور کار کرایا۔ پیرکسی کومعلوم شد بواکدوه کیال کی اور اس کا کیا حشر ہوا۔

مشر ہوا۔

## فدر کے ایک انگریز افسر کی شہاوت

مور ولی کی گورنمنٹ نے اگریزی کے چند خطوط محاب ہیں جوایام عاصرہ ولی بی اگریزی فرج کے انسروں نے لیکھے تھے۔ ان خطوط بی ایک خطانفنٹ و بلیو۔ ایس ۔ آر۔ بڑین صاحب کا ہے جوانبوں ۔ قو فرکس نے انسروں نے لیکھے تھے۔ ان خطوط بی ایک خطانفنٹ و بلیو۔ ایس ۔ آر۔ بڑین صاحب کا ہے جوانبوں ۔ قو فرکس نے 19 جولائی کے ایس مسلمان بوسیا کی کیفیت بروشی پر تی کے اس محط بی ایس مسلمان بوسیا کی کیفیت پردوشی پرتی ہے۔ خط کا اردوم نمیوم ہے :

"ان ڈیئر فارما کھے۔ یمی تہارے پاس ایک بومیا مسلمان مورت کوروات کرتا ہوں۔ یہ ہیے۔ ہم کی مورت میں اس کا کام بیش ا ب-اس کا کام بیش کر مبر لیاس بین کر هم کے لوگوں کو بعدوت پر آبادہ کرتی تی اور خود ہمتیار ہائدہ کران کی کیاں کرتی ہوگی ہارے مور چہ پر ممل کرتی تی ۔

جن بایوں ہاں کا مابتہ پر اے دو کتے ہیں کہ اس نے بار باد اور مرواد کلے کو اوستعمال ہے۔ متعمار چلا نے ادراس عمل بانی مردوں کے برابر طالت ہے۔

بنزل ماحب کے سامنے پڑی ہوئی تو انہوں نے حورت بھے کراس کے دہاکردیے کا تھم دیا ہمرش نے ان کو ردکا اور کہا کہ اگر سدر ہا ہوگئی تو شہر میں جا کرا پی باطنی اور فیبی طاقت کا دہوئی کرے گی اور ضعف الاعتقاد لوگوں کواس کی رہائی کہ مختی اثر کا نتیج معلوم ہوگی اور ممکن ہے کہ اس سے میرحورت فرانس کی اس مشہور حورت کی طرح ہمارے واسطے باعث تکلیف ہوجائے جس کا ذکر انتظاب فرانس کی تاریخ میں خاور ہے۔ ا

جزل صاحب نے میرے مشورہ کو تبول کیا اوراس مورت کو قید کرنے کی تجویز قرار پائی۔ البذا آپ کی خدمت میں اس کو روانہ کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کی حراست کا معقول بندویست کریں کے کیونکہ یہ ڈائن بہت ہی الدینا کے مورت ہے۔ بڑی۔''

### مبر إول الدت كي هيقت

دیلی کی عام روانیوں اوراس سرکاری افسر کے خط کی تصدیق کے بعد بھی نے بہت کوشش کی کداس سز پوش حورت کی حقیقت معلوم ہوجائے گر قائل اطمینان بیان ایک بھی میسر نے یا۔ جولوگ اس مورت سے واقف ہیں وہ اس قدر بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جوش والانے اور موام کو جمع کر کے لڑانے کو لے جاتے دیکھا۔ اس سے زیادہ ہم پجونیس جانے کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آتی تھی۔

البندایک تصدایباسناہے جواس واقعہ ہے تھوڑا بہت متعلق معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ بدوہی عورت ہوجس کا ذکر کرنامتعمود ہے۔

ریاست او کی کے ایک صاحب نے بیان کیا کہ ان کے والد عفرت ماتی لال محرصا حب چشتی نظامی کے مرید منصرت ماتی لال محرصا حب چشتی نظامی مرید منصر ماتی مساحب معفرت مولا یا افر الدین چشتی نظامی والوی کے خلیفہ منصے اور ان کا مزار درگاہ معفرت خواجہ نظام الدین اولیا " کے مشرقی وروازے میں داخل ہوتے ہی سکے مرمر کیا یک شہرہ میں نظرا تا ہے۔

ٹو تک کے رادی کا بیان ہے کہ میرے والد حاتی صاحب کے ہاتھ پر بمقام اجمیر شریف مرید ہوئے تھے اور جس وقت انہوں نے بیعت کی تو ایک مجذوب نما مورت حاتی صاحب کی خدمت میں بیٹی تھی اور کہ ری تھی میرے لیے جس وقت انہوں نے بیعت کی تو ایک مجذوب نما مورت حاتی صاحب کی خدمت میں بیٹی تھی اور کہ ری تھی اور کے درخواست کے الفاظ تو بالکل ہوش وجواس میں اوا ہوتے تھے محراس کی حرکتیں ویوانوں کی سی تھیں۔
سی تھیں۔

ماتی ماحب نے دیر تک کے جواب نددیا اور آخر جوش می آ کرفر مایا: "نفس پر جہاد کر کداس ہے بڑھ کرکوئی جگٹ نیس ہے۔"

ا۔ انتلاب فرانس کے ایم میں ایک جورت ای طرح دشمنوں سے لڑتی تھی اور بڑاروں آدی اس کو شیک اور آسائی قوت کا ظہور بھر کراس کے ساتھ ہو گئے ہے جس سے ہوا تحت کشت و قوان ہوا تھا اور جوام اس کو تا تا الی بلاکت تشور کریے گئے ہے۔ آفز آنس کی حریف فرج نے اس کو زیمہ میلادیا تھا تب یہ تعزیدیا تھا۔ اس جورت آف آف آدک تھا۔ اس جورت کی طرف تعلیمی اشارہ کیا کیا ہے۔

عورت نے کیا" تو کیا تس جھ کوئل کرے گا۔ جب شہادت یا قال کی جی تو تنس کوئل کروں کی اور تنس کے ناموں کی شاموں کی شہادت اوں گی۔''

اس پر مائی مساحب نے جسم فر مایا اور کچے دیر تک سکوت کر کے اوشاد کیا: "مہندی کے بے سبز میں مگر باطن سرخ رکھتے ہیں۔ جاسبز مواور مرخ بن۔"

یداستعارہ ہم سب لوگوں کی بجھ میں شدآیا محروہ تورت قدموں پر گر پڑی اوران کو بور دے کر کہیں جل می ۔ اس کے چروے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے معنوت ماتی صاحب کا مطلب بجدلیا اور جو میا ای تھی وہ اس کول جمیا۔

کو اس کے بعد میں نے اس مورت کو درگاہ تعفرت خواجہ تھب ما حب میں دیکھا کہ بزلیاس ہے ہوئے معفرت موات کو درگاہ تعفرت خواجہ تھب ما حب میں دیکھا کہ از می اقب ہیں ہے ہوئے وہ ما من من اس کے مزار پر مراقب بیٹی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو میں نے اس سے بع چھا کہ "تم وی مورت ہو جس کو میں اور تم ماری ہیں جی اس کے مزار پر مراقب بی میں اور تم میں دی ہوں۔ اور تم میاری ہیں جی اور اس نے کہا" ہاں ہمائی ایمی دی ہوں۔ اور تم میاری ہیں جی مول ۔ "

ش نے کہا" آ بابا ہم بھی معرت ماتی صاحب سے بیعت ہو۔ ' ہوئی" ہاں میں النی کی لوٹری ہوں۔ "میں فی سے اپنا تصدیا سے اسلامکان کہاں ہے اور بیدورو لیٹی کب سے لی" تواس نے اپنا تصدیا س فرح بیان کیا۔۔

میرے دادااجر شاہ بدالی کے لئی میں سردار تھے۔ جب مربوں سے پائی ہت پرلا ائی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔
موجود تے اوراک میں شہید ہوئے۔ میرے والد بھی اجرشاہ کی فوج میں تے گراان کی عراس وقت بہت چوٹی تی ہے۔
موہ والدہ کے ہمراہ یکو دان لا ہور میں رہے اور اس کے بعد ریاست بہاول پور چلے گئے جہاں معمولی وکری سے گئر راوقات کی اور وہیں ان کی شادی ہوئی ۔ میرے دو بھائی ہوئے تے کر زندہ ضد ہے۔ ان کے بعد میں بیدا ہوئی اورا بتا الی عمر اور این کی شادی ہوئی ۔ میرا اور یاست ہے بور میں آگئ جہاں میرے والد نے وکری کر لی تھی۔
بہاول پور میں گذری۔ اس کے بعد والدین کے ہمراہ ریاست ہے بور میں آگئ جہاں میرے والد نے وکری کر لی تھی۔
میں ان کا انتقال ہوگیا اور میں نے راجہ صاحب کا کے مسلمان جو بدارے شادی کر لی۔

التدالولي كانتكم

دیکما تر شر مرسم راحت شری تعلق اور این این این معلق این می این

مجمد ہوانی می ہوگئ اور اجمیر شریف جا کردہے گئی۔ویں حضرت حاجی صاحب کی زیارت نعیب ہوئی اور بس نے ان سے بیعت کی۔اب میں اکیلی تھی کیونکہ والدین پہلے مریکے تھے۔

اس دن سے میرے دل ش بھی بھی الی ہے کہ بندالولی خواجد اجمیریؓ نے جھے کوشہید ہونے کا علم دیا ہے اور خواب میں انھی کی زیارت جھے کومیسر آئی تھی۔

اب میں وبلی کی زیارتی کرنے آئی ہوں اور زیادہ حصددادا پیر (لینی معزت مولانا فخر صاحب ) کے مزار پر رہتی ہوں۔

پرسوں دادا پیرصاحب خودخواب بھی آئے تھے۔انہوں نے بھے۔فر مایا تو سبز پوٹی شہید ہے۔ ٹو تک دانے صاحب کابیان ہے کہ اس مورت کی ہے جیب باتھی سن کر بھی دائیں چلا آیا دراس کے مجود ن بعد دیلی بھی غدر ہوگیا۔

اس حکایت سے خیال ہوتا ہے کہ ٹا پروہ مبر پوٹن مورت جس کا ذکر غدر دہلی کے قصد بیں آیا ہے کہی ہواور ای نے اسپینا و ماغی جنون کے سبب بیر کرکٹ کی ہو۔

قددت کے امراد

اگروائقی غدر میں انگریزی فوج سے الانے والی اور موام کوالا الی پر آبادہ کرنے والی یہی موریت تھی تو تاریخ میں بد ایک جیب واقعہ مجماحات گا۔

محريراخيال ہے كروك والے صاحب تے جس مورت كا تصديمان كيا ووال عورت سے جوغدرد لى ميں مورت سے جوغدرد لى ميں موران ہو اللہ ميں موران ہوگئ زيادومناسيت بيس ركھتا۔

کیونکہ حاتی الل صاحب کی مرید وہ مورت کوسیائی کی پوتی اور بیٹی تھی تھرا سے واقعات موجود ٹیس ہیں جن سے بدنا بت ہوکہ اس نے بندوق اور کوار چلانا کہاں سکھا۔ شانسی وجوہات معلوم ہوئیں جوہنر پوش مورت کو گھوڑے پر سوار ہونے اورلڑائی کی قواعد جاننے کی شہادت دے سکیں۔ ایک ایک مورت جس کی بیان شدہ زندگی بیس کہیں ہمی فوجی معمرو فیت کا ذکر ٹیس کی بیاجا تا۔ یکا یک ایک ایک آئی اور دان اور کھوڑے سوار ہتھیار چلانے والی کیوکر بن کی ۔ لہذا میں محمت مول کی ندر کی لڑا کا مورت کوئی اور ہوگی جس کو حاتی لائی مساحب کی مریدہ سے بی تعلق تبیں معلوم ہوتا۔

البت آیک خنیف شباس کا ہوتا ہے کہ ماتی لال صاحب کی مریدہ بوجہ موروثی سپائی ہونے اور شہاوت کے خیال میں محور ہے سب مکن ہے قدر کے بنگامہ سے متاثر ہوئی ہواور یاغی افواج میں شریک ہوکراس نے کھوڑے کی سواری اور ہتھیار چلانا سیکے لیا ہواور فوجوں کے فرار کے بعد جوثی شہاوت میں از خودرفتہ ہوکرد کی کے عام شہر یوں کولا ائی پر آمادہ کیا ہو۔

یامکن ہے کہ غدر کے بانی لوگوں نے ایک نیم علی اور شہادت کی شوقین مورت کوشکار کھیلنے کی ٹی بنالیا ہواور انبی کی سمی سے اس نے لڑائی کے ہنر سکھے ہوں۔ بہر مال بیورت کوئی بھی ہو گراس میں پکھٹک نیس کدائی ااتحاد مت کامرار میں تارہونے کے قابل بر مال بیورت کوئی بھی ہو گراس میں پکھٹک نیس کدائی ااتحاد میں ہور دینے کا جرم ان سے مرز دہوا۔ بادر غدر کی تاریخ کیمنے والوں نے اگراس جیب قصہ کوئیں کھا تو ایک دلیس حصہ چوڑ دینے کا جرم ان سے مرز دہوا۔ ایشیا اور ہندوستان میں نہی مقا کداور بعض اوقات محض خیالی تو جات ہے ایسے شاعدار کام کرجاتے ہیں جن سے سامنے مقل وقد میر جران روجاتی ہے۔

اگر غدر کی سز پڑٹ مورت ہے بلوہ نساد کے علادہ کی جائز فرقی کام میں مددلی جاتی یااس کوتاری میں کوئی اور کا مرتب کا مرتب کی جائد فرق ہوں کا مرتب ہے ہوں اور منے بیٹم اور تورج اس کی طرح مشہور ہوجاتا۔

بحد دستر بن کا ستر مرا کا استر می استر از است کا گرجزل صاحب اس بز بیش مودت کود با کرد بین اور مستر بندی کا کرد من کا کرد کا دومری صودت سے مرصد دراز تک می بینان کرتی اور پی مشکل شدته اگروه می دومر است از من بنده منان شده با منابل انتخاب کو با کرا کیدنی صودت سے زعدہ کرد تی ۔ پیراس دومر سے الم کا مقابله انجر بندول کو آسان نده و تا اور معلوم نیس مالات کیا ہے کیا ہوجائے۔

مرے شرکی ایک وجریہ می ہے کرمونیائے کرام کے موسل اوگ خلاف شریعت فتندوفساد میں مصد ایما جائز البیل بھتے۔ اگر یہ بز پڑٹ مورت واقع ماتی لال مساحب کی مرید می تو اس نے فدر چھے خلاف شریعت محارب می کوکر شرکت کرل میکن ہے اس کوای طرح بہائیا گیا ہو چھے کہ اور بہت سے پابند شریعت مسلمان بہک مجے تھے اور انہوں نے فدر کو جہاد بحد لیا تھا۔

میں جا ہتا ہوں کداور کی ہندوستانی کی تظرے کی انگریزی یادیک تاریخ میں اس بز ہوئی مورت کا تصد کر راہو اور سے بیان سے زائد حالات معلوم ہوئے ہوں تو دہ بھر کومطلع فر یا کیں۔ تا کہ میں تاریخ فدر دیلی میں ان کوورج کر دول۔۔

مبر پیش مورت کے با فیانہ ال ہے کی ہندوستانی کو ہمدردی نہ ہوگ۔ تاہم ہر ہندوستانی اس کی ولیری اور جرات اور موال ت جرات اور مروانہ فوجی کمان کے واقد کو فور ہے باور کھنا پہند کرے گا اور جا ہے گا کہ اس مورت کے اور حالات مجی معلوم ہوں تاکہ ہندوستان کا فوایک جا تز مدے اعر بھیٹر برقر اور ہے۔

آخریں جھ کو کا مرود کی کے کا غرر کی توریف کرنی ضروری ہے جس نے برائش کر اللت کا انتہار کیا اور اس بہاور موری ہے جس نے برائش کر اللت کا انتہار کیا اور اس بہاور موری ہے جس نے برائش اللہ کے کہا ما اللہ ہے کہ کی مداحیہ اس کو رت کو کی کر است کو گی مداحیہ اس واقعہ بردوشی والیں ہے۔

ممكين فنمرادى

ال كرى الحادثان إلى عن الحالك عن المالك عن المالك

اك بينا بوايردوالكا بواتها من في وازدى تونوكرانى برهيابابراكى اورشفرادى صاحب في محصا عمر باليا-

جب میں اندر گیا شہرادی صاحبہ بور ئے پر بیٹی تھی۔ دالان میں ایک طرف چار پائی پڑی ہوئی تھی ادراک کے سما سنے ایک بوریہ بجا ہوا تھا ، جس پر بیٹی ہوئی شہرادی صاحبہ بن کی میں بنا پان کوٹ دبی تھیں۔ بوریہ بہت پرانا تھا ادر جکہ جگہر ہوئی تھی۔ نوٹا ہوا تھا اور ذرا میلا تھا۔ شہرادی صاحب کی سے نوٹا ہوا تھا۔ وزرا میلا تھا۔ شہرادی صاحب کے سامنے میں کی ایک برمنی رکی تھی ، جس میں مٹی بحری ہوئی تھی ۔ شہرادی صاحب سے اگال دان کا کام لیتی ہیں۔ ان کی وائی می شہرادی صاحب سے اگال دان کا کام لیتی ہیں۔ ان کی وائی طرف بناری رکی تھی جو اگر چہ برقعی تھی نین اس پر پان کے دھے نہیں تھے۔ دالان کی کڑیاں بہت بوسیدہ تھیں۔ گھیر بول اور چوہوں نے بختوں کوٹراب کرد کھا تھا۔

فتخرادي صاحبه كاحليه

" شیرادی صادبہ کا سر بالکل سفید ہے۔ پلکیں اور بھوی بھی سفید ہوگئی ہیں۔ جوائی میں ان کا قد اسبا ہوگا اس واسطے
اب بہت جک گئی ہیں۔ ان کا لہاس سخراتھا الیکن ہر کیڑے میں کئی کئی ہوند گئے ہوئے تنے۔ ان کی آ واز بہت صاف اور
مضبوط ہے اور ان کی بول حال نہایت میٹی اور مؤثر اور خالص اردو میں ہوتی ہے۔ وہ نہایت ممکنت اور وقار کے ساتھ
بات کرتی ہیں۔ ان کے چہرے پرجم یال بہت زیادہ ہیں اور جسم بھی بہت کمزور ہے۔

#### بالشجيت

جب میں ان کے مامنے کیا تو "آ واب عرض ہے" کیا۔ پولیں" میتے رہو۔ میاں جب ہے آسمیں خراب ہوئی میں درگاہ شریف میں حاضر ہیں ہوگئی۔ تم کو بھی دیکھا تہیں کی مدت ہے تام تی ہوں۔ اب بزی فی نے تام لیا کہ خواجہ میا دہ آئے میں اور ملنا جا جے ہیں تو میں بہت خوش ہوئی کہ جن کا تام تی تھی وہ خود میرے کھر میں آ گئے۔ ان سے معاد رہ کو رہوں کو بوی عقیدت می اور میں بھی ہیشہ سر ہویں کے اس میں جانے کرتی تھی۔ اب آسمیس جاتی رہیں۔ ابتھ ماؤں سے معذور ہوگئی۔"

"بنائے کوئرا نا ہوا۔" میں نے کہا" آنے کی فرض اجی ظاہر کروں گا کر پہلے یہ بنائے کہ آپ کوال مکان میں بکر تکلیف تو نہیں ہوتی ۔ یہ تو بہت ہی چونا مکان ہاور چیت میں جگہ جگہ سورات ہیں۔ می جمزتی ہوگی۔" بولیں "ارے میاں! اب بھلافکر کیا۔ جب تقدیر نے قلنے اور کی چیزاد یے تو اب جو بکر بھی میسر آچا ہے نئیست ہے۔ ڈیڑھ رو پر مہینہ کرایہ کا مکان اس سے اچھا اور کیا ہوگا۔ چیت ہے کی جمزتی ہے اور کوئی رات اسکی میں آتی کہ دوجا روفعہ پائک کی جادر صاف نہ کرنی پڑے۔ ایک وقت تھا کہ ایال قلم کے اعمادی ہی جیت میں کی چڑیا نے کھونسلا بنا لیا تھا۔ اس کے بکر شکھ میرے بچوت پر گر پڑے تو رات بجر خونون آئی یا ایک سے وقت ہے کہ رات بھر می جمزتی ہے اور اس

تكلف كوسهار تاب-"

مس نے پوچھا" مرکارے کو پنٹن ملتی ہے۔ "بولین" تی ہاں دک دو پے جمیند هت سل رہا ہے۔ " می نے کہا" کو اور آ مدنی بھی ہے۔ "بولین" تی ہاں ایک مکان ہے جس کا کرایہ مات دو پے جمیند آتا ہے۔ میں پہلے ای میں رہتی تھی اس کے میں گذارہ نہ ہوسکا اس واسطے مکان کرائے پردے دیا اور میں خود کم کرایہ کے مکان میں آگئی۔ اب ہم دو آ دی ہیں۔ ایک بیری بی ہیں۔ ایک میں ہول۔ مکان کا کرایہ اور کھانے کیڑے میں ہم دونوں کا گذارہ سر ورو پے میں پان چھالیہ کا بھی خرج ہے۔ خدر نیاز کا بھی خرجے۔ "

میں نے کہا'' میں جا بتا ہوں کہ آپ اپنے حالات مجھے بتا تیں تا کہ میں ان کو کتاب میں کھوں کیونکہ میں نے آپ کے خاندان کے بہت سے مردوں اور مورتوں کے حالات ثما تع کتے ہیں ۔''

یہ بات سنتے بی شنرادی صاحب نے پان کا کوٹا چھوڑ کرمیری طرف رخ کیااور کہا" نامیاں جھے کو بیمنظور نہیں کہ میرانام گھر گھر" گل گل کو چہ کو چہ اچھلتا پھرے۔"

ش نے کہا" آپ کا نام شائع نیس کروں گا۔ صرف حالات شائع کروں گا۔"جواب دیا" وہ حالات ہی کیا یں۔فقلا دویا تیں ہیں" ہم بادشاہ تھے اوراب ہم فقیر ہو صحے۔"اس سے زیادہ ہو چھوتو یہ جواب ہے کہ" اب ہم مرجی جا کیں مے۔"

### مركذشت

شی نے کہا'' تو اپنے حالات متادیجے۔ میں نام اور پدشائع جیس کروں گا۔'' شنراوی صادبہ کواس قدر دھے آ گیا تھا کہ وہ بہت در چیل بیٹی رہیں اور پناری اپنے قریب سر کا کر بیرے لیے ایک پان کا کلوا بینا اور شندا سائس لے گر پولیس۔'' میاں غدر جی بیری عمر دس گیارہ سال کی تی۔ ہم قلعہ کے اندر دہتے تھے۔ بادشاہ سلامت ہمارے فائدان ہے
کی خاراض تھے لیکن ہماری تخواہ مہید کے مہیدل جاتی تی میرے تین ہمائی تھے اور مجن فتدا ایک جی حالد ہے ہوئے میں مرس ایک شاوی کی وید سے بیری ایاں اور سوکن جی مرس ایک شاوی کی وید سے بیری ایاں اور سوکن جی میں کو ایک جی تو تھے تھے گر بھی ہے ہی گیا ہی ویہ سے بی لوائی جھڑا دہتا تھا اور ہم تیوں میں بھائی میں سوتی ہاں ہے لاتے جھڑا ہے میں کہ بھی ہے گیا ہاں کو بہت میں اور شی ایک جھڑا دہتا تھا اور ہم تیوں میں بھائی میں سوتی ہاں ہے لاتے جھڑا ہے تھے گر بھی ہے وہی ہاں کو بہت میں اور شی ایک جھڑا دہتا تھا اور ہم تیوں میں کیا ڈی جی کہناتی تھی۔

" ہادے کر یک گورش اور کی موضوعات کی اور کی سفت فرے چھ مینے پہلے ہی ہو گیا ال کو بیند اور دوم کی اور میرے دو بھائی کی ای و مائے میں بینے سے مرکھ اور جب فور ہوا آؤ جم مرف دو بھی بھائی اوراک الما معر سے اوراک المال معر سے موجود ہے۔

ار داد الاست الله المال ال الدول المال ال

جوخدا كومنظور ہوگا ای كمريش ہوجائے گا۔

" بادشاہ سلامت کے جانے کے بعد دو دن تک ہمارے گھر یس تین چار دروازے ہے اور موٹی موٹی کنڈیال سب بھاگ گئے تھے۔ ہم نے گھر کے دروازے بندکر لیے تھے۔ ڈیوڑھی یس تین چار دروازے ہے اور موٹی موٹی کنڈیال بھاری بھاری بھاری کواڑان میں گئے ہوئے تھے۔ تیسرے دن مکان کے باہر گھوڑوں کی جاپوں اور بہت ہے آ دمیوں کے بولئے کی آ وازی آ کی اور کس نے دروازے تو ڈیٹر واز کے سیرے بھائی کی عمر سولہ برس کی تھی۔ ابا حضرت اور امال حضرت نے فوراؤ موکیا اور بھائی ہے کہا میاں انفوتم بھی وضوکر و مرنے کا وقت آ گیا۔ یہ بات س کر میرادل دہل گیا اور میں امال حضرت کو جاکر لیٹ گئے۔ وہ رونے گئیں اور جھوکو بیار کیا اور کہا گھراؤنیس اللہ مددگار ہے۔ شاید وہ کوئی صورت جان بھانے کی نکال دے۔ اس کے بعدان سب نے وضوکیا اور فوراً ہم سب نے مصلے بچھاکر اور مجدے میں سر جھکا کر اللہ میاں سے دھا کی نکال دے۔ اس کے بعدان سب نے وضوکیا اور فوراً ہم سب نے مصلے بچھاکر اور مجدے میں سر جھکا کر اللہ میاں ۔

درواز \_ تو رئے کی آ دائر ہے برابر آ رہی تھیں۔ ہم سب بحدے ہی بی تھے کدت بارہ گورے اور در بارہ کھ بندوقیں لیے ہوئے جن پہنلینس پڑھی ہو گئے تھیں' گھر کے اندر آ گئے۔ ابا حضرت اور بھائی بحدے سے فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ابا حضرت نے جھے گو گود میں لے کر جا در سے مند چھپالیا۔ ایک کھے نے ابا حضرت سے پوچھاتم کون ہواور بہاں کیوں ہیٹھے ہو۔ ابا حضرت نے جواب دیا' بیر اگھر ہا اور میں ای میں رہتا ہوں۔ شاہ عالم با دشاہ کی اولاد میں ہوں۔ "کور ہیں گئے۔ اگر یز افر کو بیا اس کھے نے اگر یز افر کو بیا ہے تھائی۔ اگر یز افر نے بیا گی ۔ اگر یز افر نے ٹوٹی می و ٹی اردو میں بھی کہا جس کو میں ہیں جی تو پھراس کھے نے ابا حضرت نے کہا دسترت کو بھایا کہ صاحب کہتے ہیں بادشاہ بھاگ کے اور سب لوگ بھاگ کے نہ ہم ابن کے ماتھ کے اور ہم نے ساہوں کے اور ہم نے ساہیوں کے میں بھی بھی حصرت کو بھی اباد وہم نے ساہیوں کے باوشاہ ہم سے بھی تاراض تھے اس واسطے ندوہ ہمیں اپنے ساتھ نے کے نہ ہم ابن کے ساتھ کے اور ہم نے ساہیوں کے باوشاہ ہم سے بھی تارہ دی گھی ہو تھا کہ اور ہم نے باہروں کے باوس کے اور ہم نے باہروں کے باوس کی ہیں ہو گئا ہے گئا ہا کہ کریز افر نے کہا ' اگر یز افر نے کہا' دھم کو بہاڑی پر چھنا ہوگا۔ ہم تحقیقات کریں گے۔ اگر تم بے گئاہ معلوم ہوئے تو تم کو بہاڑی پر چھنا ہوگا۔ ہم تحقیقات کریں گے۔ اگر تم بے گئاہ معلوم ہوئے تو تم کو بہاڑی کہ کو بہاڑی پر چھنا ہوگا۔ ہم تحقیقات کریں گے۔ اگر تم بے گئاہ معلوم ہوئے تو تم کو بہائی کا بان کے گئا۔ ''اگر یز افر نے کہا' دی کہا تہ تم کو بہاڑی پر چھنا ہوگا۔ ہم تحقیقات کریں گے۔ اگر تم بے گئاہ معلوم ہوئے تو تم کو بہائی گ

ابا حضرت نے کہا "میر ب ساتھ میری ہوی ہا اور ایک چھوٹی ہی ہا اور یہاں کوئی سواری نہیں ہا اور ان محرق کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے۔ "اگریز انسر نے جواب دیا" اس اور ان کے دفت ہم تہارے لئے سواری کا انظام میں کر سکتے ۔ اگرتم یہاں تغیر ب دہو گے قو ڈر ہے کہ دوسر ب بیابی یہاں آئیں گے اور بے خبری میں تم کو مار ڈالیس کے ۔ اگر تم یہاں تغیر کی مواری الیس کے ۔ اگر داستے میں کوئی سواری ال اس ماتھ کریں گے ۔ اگر داستے میں کوئی سواری ال جائے گی تو تہاری فورت اور تہاری الی کا س میں بیٹھ جا کیں گی نیس تو ان سب کو پیدل چانا ہوگا۔"

مجوراً ابا حضرت تیارہ و نے اور انہوں نے پکھیٹن ڈیورات اور جواہرات اپ ساتھ لے کر باتی سارا سامان کمریش چیوڈ دیا اور فوج والوں کے ساتھ کھرے باہر نظے۔ امال حضرت ہیں ہے اردی تھیں اور بہت کر ورتھیں۔ جھے کو بھائی نے کو دیس اٹھالیا اور ابا حضرت نے امال کا ہاتھ بگڑ لیا اور ہم نے اپ بھرے کہ کے کھر کو صرت کے ساتھ ایک نظر اٹھا کر دیکھا کہ پھر ہم بھی یہاں جیس آئیس کے اور ایسانی ہوا کی جم پھر بھی دہاں جیس کے۔ جب ہم گھرے نظے تو وہ انگریز اور سکھ کھوڑوں پر سوار ہو مکے اور دو سکھ سواروں کو ہمارے ساتھ پہاڑی کی طرف بھیج دیا اور وہ خود کسی اور طرف کھوڑے دوڑا کر چلے گئے۔

ہاڑی پراگریزوں کو ج ماروں طرف تغیری ہوئی تی۔ ہم کو بھی ایک طرف تیمہ بیل تغیرادیا عیا اور الن بھی است است کے سا سواروں نے فوجی لاگری سے روٹی لاکردی اوروورات ہم نے اس خیر بیل گذاری۔

دورے دن می فوج کے برغل نے ہم سب کواپ سائے بایا۔ دنی کا کوئی جراس اگریز کے باس کھڑا
قداس ہے ہو جہا کہ تم ان کو جانے ہو۔ اس بخر نے کہا ہاں جس جانا ہوں یہ بادشاہ کے فاعدان ہے ہیں اور جب اللّٰ قلد کے اغراد کھر برح دوں اور جوری کوئی کیا گیا تو اس میں جانا ہوں یہ بالا کہ اندیک کرائے جس بوا مصر لیا تھا۔ یہ ن کر جرنا نے ابا دھڑے کی جواب کہ ان کی کرائے جس بھوٹ کہتا ہے۔ یہ بیلے جرنے ہاں تو کر تھا اور چوری کے الوام جس جس نے اس کو ایک دفعہ بہت بخوا یا تعااور تو کری سے موقوف کردیا تھا۔ اس ور حق دہن ہے بران کر تھا اور چوری کے الوام جس جس نے اس کو ایک دفعہ بہت بخوا یا تعااور تو کری سے موقوف کردیا تھا۔ اس واسطے دھنی ہے کہ جس ان کے بال تو کر تھا کہ بال سے جس سے بند تھا۔ جرنے جواب دیا۔ یہ جسکہ جس ان کے بال تو کر تھا کہ بال تو کر تھا اور جس سے بند تھا۔ جرنے جواب دیا۔ یہ جسکہ جس کے جس ان کے بال تو کر تھا کہ دیا تھا۔ جس کے جس ان کے بال تو کر تھا کہ دیا تھا ہوں گیا ہوں ہے گا اور کہ ان کہ جس کے بال تو کر تھا ان کہ جان کہ جس کے بال تو کر تھا ان کہ جان کہ جس کے بال تو کہ تھا ان کہ جانا ترون کی گیا تو ہوں ہے بارت ان کہ جانا ترون کی گیا تو ہوں ہے بارت ان کہ جانا ترون کی گیا تو ہوں ہے جس دن ان کر بر تی کہ جس دن اگر بر تی کہ جس دن اگر بر تی کہ جس دن اگر بر تی کی گیا تو ہوں ہے بارت ان کی گریا تو ہوں ہے جس دن ان کر بر تی کہ جس دن اگر بر تی کے جس دن اگر بر تی کہ جس دن اگر بر تی کے جس دن اگر بر تی کہ جس دن اگر بر تی کے جس دن اگر بر تی کی جس دن اگر بر تی کے جس دن اگر بر تی کے جس دن اگر بر تی کے جس دن اگر بر تی کی جس دن اگر بر تی کے جس دن اگر بر تی کی جس دن کی کر جس کے جس دن کی گیا تو کہ دن کے جس دن کی کر جس کے تھا در ان کا گر کا کہ دی کہ دی کی کر جس کے تو کر در تی کر کر تھا کہ کر تی کو دی کے دور کی کر کر تھا کہ کی کر تی کر کر تھا کہ کر تھا کر تھا کہ کر تھا کر تھا کر تھا کہ کر تھا کر تھا کر تھا کہ کر تھا کہ کر تھا کہ

انظرین بچوں اور عورتوں کے ظلاف رائے وے رہے تھے کہ یہ بات اسلائی تعلیم کے فلاف ہے۔ اس وقت ان دونوں نے یہ کہا کہ سمانی کو ماریا اور اس کے بچوں کو چھوڑ و بناعقل مندوں کا کام بیس ہے اور محض انہی دونوں کے کہنے ہے ان بچوں اور عورتوں کو آئی کی اس کے کہنے ہے ان بچوں اور عورتوں کو آئی کیا گیا۔

یہ کن کر جرنیل ضعے ہے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے پھرایا حضرت کی کوئی بات ندی طالا تکدوہ برابر کہتے رہے کہ یہ بالکل جموت ہے تکر جرنیل کی آتھیں الل ہوگئ تھیں۔ اس نے کوئی بات ندی اور تھم دیا کہ ابھی ان دونوں کو گوئی ہے۔ از اوواور پھریہ کہا کہ اگر چہان دونوں نے ہماری عورتوں اور بچوں کوئی کرایا تھر ہم ان پر رقم کرتے ہیں اور اس کی عورت اور بچ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان دونوں کو چھاؤٹی سے شال دو۔ یہ جہاں جا ہیں جلی جا تھیں۔

# محتل كاوقت

سپائی گور ہے اور دلی آ گے ہو جے اور انہوں نے بھائی اور ابا حضرت کے ہاتھ بکڑ کر کمر کے بیچے ہا تھ ہے۔ ابا حضرت جی کود کے کر دو نے گئے گئر بھائی چئے کھڑے دے ابال حضرت نے ایک چئی اری اور وہ ہے ہوتی ہو کر گر پڑی ۔ بھی دوڑی کہ ابا حضرت کو چت جاؤں گر ایک سپائی نے جھ کو زور سے دھکا دیا اور جس ابال حضرت کے اور گر پڑی اور جس نے دیکھا کہ ابا حضرت اور بھائی کوسپائی کھنچتے ہوئے دور لے گئے اور ان کے سامنے پانچ چوسپائی بندوقیں لے کر کس نے دیکھا کہ ابا حضرت اور بھائی کوسپائی کھڑ ابو گیا اور اس نے بھی دور دور سے باتھی کیس جن کو جس بجو نہیں کی ۔ اس کھڑ سے ہوئے دور ذور سے باتھی کیس جن کو جس بجو نہیں کی ۔ اس کھڑ سے بعد سپاہیوں کو اشادہ کیا اور سپاہیوں کو اشادہ کیا اور بھائی کی طرف کے بعد سپاہیوں کو اشادہ کیا اور بھائی کی طرف کیا ۔ اس وقت ابا حضرت کی آ واڈ آ ئی اور انہوں نے بیر انام پھی مرتا ہوں ۔ "

المال یہ کہدری تغییر کدد کی فوج کے سیای آئے اور جھ کو اور امال کو ہاتھ کا کر افیا یا اور کینے ہوئے لے جھے۔

ہم دونوں الاشوں کے پاس سے گذر ہے۔ کولیال سینوں پر اور چیروں پر کل ہو کی تھیں۔ فون نے مب بچھ چھیا ویا تھا اور الاشیں جب چاپ پڑی تھیں۔ ندھی چل سکی تھی تھی وہ اسلامی الاشیں جب چاپ پڑی تھیں۔ ندھی چل سکی تھی تھی اور جی تھی اور جی تھی اور جی تھی کر وہ کر بول کی طرح ہم کو کھینے لیے جارے تھے۔ پہاڑی کے پھروں سے جادے پاؤل اور جی تھی اور جی تھی اور جی تھی کہ دونیا علی جی کھی تھی۔ نہیں کہ سکتی کدونیا علی جی تھی اس وقت جمیں تھی الی تولیف اور جی کمی کو چی آس سکتی کے دیا جی جی تھی اور جی تھی اور جی کھی کو چی آس سکتی کے دیا جی تھی۔

فرتی معاونی سے باہرالا کرسپاہیوں نے ہم کو چھوڑ دیا۔اماں بالکل ہے ہوش پڑی تھیں اور میں ان کے پاس بیٹی روری تی ۔ تعوزی دیریس ایک محسیارہ کھاس کی مختری لیے ہوئے دہاں سے گذرااور میرے پاس آیا اوراس نے تحری مر سے اتارکراماں کودیکھا اور کیا ۔ حورت تو مرحق۔

وہ ہندوتھا۔ بھے کو ہاں چھوڑ کر چھاؤٹی جس گیا اور وہاں ہے دو تین مسلمان کھیاروں کو لایا اور ان سب نے کہا یہ مورت مرکی ۔ انہوں نے میر ۔ اور میری امال کے ہاتھوں سے اور گلے سے زیورا تارلیا اور کہا کہ جب ان کے مرد ہارے گئے تو انہوں کے تو ان کے پال سے بہت سے جو اہرات نظے اور وہ سب سرکاری ٹرزانہ جس کے گرید ہمارا حق ہے ۔ اس کے بعد انہوں نے گر صاکحود کر امال کو دیا دیا اور دو آ دی جھے کو اضاکر اجمیری دروازے کی طرف لائے اور یہاں چھوڑ کر مطے میے ۔ جس اس کی جھرت وہاں آئے جو قطب صاحب جارہ ہوئے وہاں آئے جو قطب صاحب جارہ ہوئے وہاں آئے جو قطب صاحب جارہ ہے ۔ وہ بھو کہ کی این ساتھ وقلب صاحب ہا گئے۔

اور جب شہر میں اس چین ہو گیا اور وہ مسلمان سنار بھی دبلی میں واپس آئے تو جھے کو میر بر شنے کے چند شہراووں کے حوالے کر دیا اور میں آئیس کے پاس رہ کر بدی ہوئی اور انہیں میں میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد بی میری پنشان ہوگی اور شادی کے بعد بی میری پنشان ہوگی افران ہوگیا اور اب جارمال سے میری پنشان ہوگی۔ خدانے بھے کی بیچ دیے گرکوئی ذیرون رہا ہیں انتقال ہوگیا اور اب جارمال سے میری پنشان ہوگی انتقال ہوگیا اور اب جارمال سے میری پنشان ہوگی واقی رہیں۔

ان ایا میاں۔ جھ دکھیا خزدہ کی بہ کہائی ہے۔ جرے دو تک دو تک ہے ہا ۔ وال یہ آفادی الی ایس الی ہے ۔ اس دنیا علی ا اس دنیا علی اس دی بری کی عرک میں دیکھا اور سنز بری میں میں افوا کی۔ اس قبر علی یا دی افعال الی ہیں ہوں۔ اس می مرک کی دومرادن۔ سیدی ٹی ہے جاری لی ہیں۔ بازارے خرود سے کی چزی کر بدلائی ہیں اور داست دن یا سی بھی دی ہیں اور بم دونوں آخری عرکے بیسکین دن لی جل کر جی طرح ہوتا ہے گذارد ہے ہیں۔

زمس نظري معيبت

شرادی زار کار بر داشان می آن بیان شادی می کرد. خدیده ۱۸۵۸ دی بال کار مرد معال کار کرد مرد درد دال فدر دال می دردان ما کرد در آن می کرد کی ادر گذارا کار کی ایک می ایک می تالاب ہے جس کے وسط میں ایک خوبصورت کل بنا ہوا ہے اور اس کے شال سے نہر آئی ہے۔ سنگ مرمر کی تعلمنیاں اور چراغدان ہے ہوئے ہیں۔ ان پر سے نہر کا پانی گذرتا ہوا اس تالاب میں آتا تھا۔ میر زاشاہ رخ بہادرای جل کل میں رجے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے میر زاصا حب کواٹی جی زمس نظر سے بہت می مجت تھی۔

جل کو کشمیری شانوں اور رومی قالینوں اور بتاری کیڑوں سے خوب بی آ راستہ کیا گیا تھا۔ زمس نظری طبیعت میں نفاست ونزا کت وسلیقہ مندی بہت زیادہ تھی۔ ان کا کل سارے قلعہ میں سب حویلیوں اور محلات سے زیادہ خوبصورت اور آ راستہ مجماحاً تا تھا۔

زم نظر کا نظام اوقات ہے تھا کہ وہ جس میں جدید بیدارہ وتی تھی۔ گری کے موم میں ان کا چھر کھٹ صحن میں بچھا یا جاتا تھا جہاں سنگ مرمر کا فرش تھا۔ چھر کھٹ کے پائے اور ڈیڈے سونے کے ہے۔ اندرریشی بجھر کے سے سے بیارنازک نازک زم زم بجھر م انے ہو تھے اور مر بانے کے بخوں کے پاس دو چھوٹے گول گول اور بھیے ہوتے ہے دکارگراد کا کا سرتکیوں سے بنچ آ اور بھیے ہوتے ہے کہ اگر شخراد کا کا سرتکیوں سے بنچ آ جائے تو گل بھی ان کے رفسار کو تکلیف سے بچالیں۔ وو بھی ذرا بڑے بڑے دونوں پہلود ک میں ہوتے ہے کہ ان سے شخرادی صاحب ہے گئے کو سہاراد سے بھی روات کو جب زئس نظر مسمری کے اندر جاتی تھی تو مولسری اور جوئی اور چہپا کے پھول ان کے گل تھیوں کے پاس دی جاتے کہ رات کو ان کی فوشہو شنم ادک کو مسرور کرتی رہے۔ جو ب بی زئس نظر مسمری میں گئی تھیں جب شخراد کی کو فیند آتی تھی۔ من کو بھی مسمری میں گئی جب بہلے ہے تا جے گانے وائی لڑکیاں مسمری کے قریب آ کرگاتی تھیں اور ان کی مریلی آ واز وں کوئی کرشنم ادی معربہ بیداد ہوتی تھیں۔

شنرادی بیدار مونے کے بعد مسری کے اندر جیند جاتی اور دیر تک جنائیاں لینٹی۔ انگزائیاں لینٹی اور کانے والی لاکیاں ان سے بنی کی ہاتیں کی ہاتیں کی ہاتیں کی ہاتیں کرتیں۔

ایک مبتی اے حضور جمائی آئی ہے رومال حاضر کروں مندکو و حک لیجئے۔

دوسری کہتی سرکاری انگرائی و یکنے کوتالاب کی مجیلیاں بیتاب ہوہوکر پائی کے چرے پر پیلی آرہی ہیں۔ زمس نظر آسمیس ال کراور سکرا کر کہتیں چل دور موئی سردارکہی جبوٹی یا تیں بناتی ہے تو چبوکری کہتی۔ میں جبوث کہتی ہوں یا بچ آ کینے ہے بو چو لیجنے۔ دو بھی سامنے آپ کود کھ درہا ہے۔ اس کے اندر بھی تو بال بھر رہے ہیں۔ وہ بھی تو مہندی کی لال لال انگلیاں او فجی کر کے سرکاری انگزائی کی تعریف کردہا ہے۔ وہاں بھی تو ایک ستی کا عالم نظر آرہا ہے۔

تیسری کہی آ فاب کی کرنیں لال لال باداوں ہے اسی تکلی جیے سرکار کی لال لال ہونوں ہے سفید سفید دانت اور بید خسارتو می صادق کا نور ہیں۔ بال بھر کرجو چیرے ہرآئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے چود ہویں رات کے جائد پر کا لے بادل چھائے ہوئے ہے آئے ہیں محمول کی سے مات ہوکران کا کیج شق ہوگیا ہے اور جائد کے جاروں طرف ایسے کیا ہے کی کروں کی کھیردیا ہے۔

زمی نظریدی رحمان مدل میری کے ایرا تھی۔ طاعت جو کی برجاتی جربابر آ کر کھی اور بیس ے مد

ہاتھ دھوتیں۔ پھر جوڑ ابدلاجا تا۔ تاشتہ کیاجا تا۔ اس کے بعد کمری آ رائش کو فود جا کردیکھتیں اور بی شی ایجادیں چیزوں سے سنوار نے بیں ہوتیں۔ دو پہر کا کھانا کھا کرگا تا ہوتا۔ شام کوچن بیں گلکشت کامعمول ہورا کیاجا تا۔ رات سے کھانے بی بڑی بہار ہوتی۔ باج نے رہے ہیں گانے ہورہے ہیں اور مصاحب لڑکوں کے ساتھ کھانا کھایا جارہا ہے۔

## قلعه كي آخرى رات

جس رات بها درشاه بادشاه ال قلعدے لكل كر بهايوں كے مقبرے بي مجے اور يقين بو مميا كم من انحريز و بلى كو مفتار من منتق حرك كر بہايوں كے مقبر سے بي منتق حرك كر اللہ منتق حرك كر كے كارے كرك كرك جا تدنى كود كيدرى تقيس ان كا تكس تالاب بي يود باتھا اور ان برائى ديد كا ايك جرب عالم كويت طارى تھا۔

یکا یک ان کے باپ میرزاشاہ رخ اندر آئے اورانہوں نے کہا'' نرس بڑا! یں ایا حضرت (بہاورشاہ) کے ہمراہ جانا چا ہتا ہوں۔ تم ابھی چلوگی یا سواری کا بندویست کردول میں آجانا۔' نرس نظر نے کہا'' ایا جان! آپ ہی ایمی شہ جائے۔ کچھلی رات میرے ساتھ چلے گا۔ یس واوا حضرت کے ساتھ جانا مناسب ہیں جمتی ۔اگریزی فوج انجی کی تلاش کرے گی اور جولوگ ان کے ساتھ ہوں کے وہ سب مجرم سمجھے جائیں گے اس لیے ہمایوں کے مقبرے یس واوا حضرت کے ساتھ جانا نمیک نیس ہے۔ وہان میری آتا کا گھر ہے اورستا ہے بہت اوی اور جنوط جگہ ہے۔ دہان میری آتا کا گھر ہے اورستا ہے بہت اور مقوط جگہ ہے۔ دہان میری آتا کا گھر ہے اورستا ہے بہت اور مقوط جگہ ہے۔ کہنا میا جائے۔ جب یہ بلادور ہوجائے کی پھر یہاں آجا کی گھر ہے اور ساتھ جانا ور کھو کا جگہ ہے۔ کہنا ہا ہے۔ جب یہ بلادور ہوجائے کی پھر یہاں آجا کی گھر ہے۔ اور سے دہانے کی بھر یہاں آجا کی سے۔ "

میرزانے کہا۔" اچھاجیسی تبہاری رائے ہو۔ غازی محرجانے کے لیے رتھوں کا بندویست کرتا ہوں۔ تنہارے ساتھ کون کون جائے گا۔"

زمن نظرنے جواب دیا" کوئی نہیں صرف میں اکمی چلوں گی کیونکہ توکروں کا ساتھ رکھنا بھی نامناسب ہے اور نوکر ساتھ رکھنا بھی نامناسب ہے اور نوکر ساتھ جانے کے اور زمی نظر پھر ماہتا ہا اور عالم آ ب کو وقع کے اور زمی نظر پھر ماہتا ہا اور عالم آ ب کو وقعے کیے اور زمی نظر پھر ماہتا ہا اور عالم آ ب کو وقعے لیے اور تا کہ اور عالم آ ب کو وقعے لیے اور تا کہ تا کہ تا کہ تا ہو تا کہ تا ہو تا کہ ت

کودرے بودرس نظر سارے جل کل جی ایک جی سے بہلاموق تھا کے درس نظر نے جاپ شددیا۔ معلوم ہوا س بھا ک کے اور درس نظر سارے جل کل جی ایک جی سے بہلاموق تھا کے درس نظر سے حاکمات واز دی اور جواب جی کوئی جی شہولا۔ فرس نظر مجرا کرکل کے اندر کئیں۔ شعیص دوئن تھی کھر کوئی آ دی موجود شقا۔ فرس نظر کو اندر ڈر لگا اوروہ پھر محن بھی آ گوئی آ دی موجود شقا۔ فرس نظر کو اندر ڈر لگا اوروہ پھر محن بھی آ گوئی آ دی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے گھروں کے در ہے والے کی آ واز بی آ رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے گھروں کے در ہے والے نگل نگل کر جا دے جی ۔ فراد می آ یا اور ایس نظر کے بیان میں اور بیاب کی راود یکھی کر دوشہ آ یا اور آئی تھر کی اور بیاب کی راود یکھی کر دوشہ آ یا اور ایس نظر کے بیان تھا می کی تھر کی میں اور بیاب کی بیاب کی اور بیاب کی اور بیاب کی اور بیاب کی ب

كمال جانے والے بيں۔وولهاس بدل كريمرے ماتھ عازى محركيول نبيس جلتے؟"

خواجہ مرافورا واہل کیا اور زمی تظری عی جہاتی رہی۔ یکھ دیر کے بعد خواجہ مرا واہل آیا اوراس نے کہا''ابا معرت ما کیس کے پڑے بہن کر قلعہ کے باہر چلے گئے اور کوئی بیں جانا کہ کہاں چلے گئے۔ آپ کی مواری کے لیے رتھ تیار ہے۔ " زمی نظر کورونا آ کیا اور ان کی زعر کی جی بے پہلاموقع تھا کہ انہوں نے نہا ہے ہے کی اور بے بی کی حالت میں نکیاں لے کرآ نسو بہائے۔ انہوں نے جواہرات اور زیورات کا صندوقی اور چند ضروری کیڑے ماتھ لیے جن کو خواجہ مرانے افعالیا اور جل کل سے نظیمی اور موار ہونے سے پہلے مرا کر جل کل اور اس کی آرائش کو بہت دیر تک کھڑے ہوکر ویکھا۔ پھر کہا اور جرکیس تھے کو پھر ویک افعالیا اور جل کل سے نکھی اور موار ہونے سے پہلے مراکز جل کی اور اس کی آرائش کو بہت دیر تک کھڑے ہوکر ویکھا۔ پھر کہا اور جرکیس تھے کو پھر ویک نافعیب ہوگا یا آئ تو ہمیشہ کے لیے جو سے جدا ہور ہا ہے۔''

رات کے تین نے بچے تھے۔ زمس نظر رتھ جس بیٹی غازی گر (غازی آباد) کی طرف جاری تھیں۔ مجمع آٹھ بے غازی آباد) کی اور است میں ان کو بہت لوگ آتے جائے طبح کرسی نے ان کے رتھ کی مزاحمت نہیں کی۔ غازی آباد شازی آباد کی آباد کی کا ان کی مشہور تھا۔ جو س بی زمس نظر کا اے گھر کے سامنے رتھ سے اترین آقا دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آسمی اوراس نے دونوں ہاتھوں سے شیرادی کی بلائی لیں اورائی در نے جاکر بھایا اورائی حیثیت سے زیادہ خاطر مدارات کی۔

صيب

سردار نے نوجوان سردارکوروکااورکہا''عورت کے ساتھا کی زیادتی کرنا مناسب بیں ہے۔''نوجوان سردارنے بیات من کربال جھوڑ دیئے۔

کرایہ کی بیل گاڑی منگوائی گی اور اس میں فرکس نظر کوسوار کیا گیا۔ اٹا اور اس کے محروا لے بھی سب قید ہوکر پیدل ساتھ بھے۔ فرکس نظرے پوچھا گیا'' تنہاراز پوراوررو پیے پید کہاں ہے۔''انہوں نے کہا'' میں خود ہی زیورہوں اور خود ہی بچھنے والوں کے لئے جواہراوردولت ہول'میرے یاس اور پھیلیں ہے۔''

بيان كردونون مردار خاموش موسكة اور بهلى كود بلى كى طرف لے علے

بینڈن ندی کے پاس گاؤں کے جانوں اور گوجروں نے سکھونوج والوں پر بندوقیں جلائی اور دیر تک ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی۔ سکھتھوڑے تھے اور گاؤں والے زیادہ تھے۔ سکھ سب مارے مجھے اور گاؤں والے تیدیوں کواسپیع ساتھ مگاؤں میں لے مجھے۔

گنواروں نے زگ نظر کے جم پر جو دو چار قینی زبور سے ان کو اتارلیا اور قینی کپڑے بھی انزوا لیے اور کسی
پتماری کا پھٹا ہوا لہنگا اور پھٹا ہوا کر تنداور میلا دو پٹہ پہننے کو دے دیا۔ زگس نظر نے رور وکر اپنا برا حال کر لیا اور مجبوراً تن
ڈھانینے کو یہ کپڑے پہنے۔ تعوزی دیر بھی پاس کے گاؤل کے چند مسلمان گنوار آئے اور ان کے نمبر دار نے زگس نظر کو
گوجروں سے خرید لیا اور اپنے گاؤں بھی لے گیا۔ یہ لوگ ذات کے را تھٹر تنے اور پھولوگ تگاقوم کے مسلمان تھے۔ نمبر
دار نے اپنا لڑک کا بیغام دیا کہ تیری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ یہ پڑھا آ دی تھا اور اس کا لڑکا اگر چا گوار تھا الیکن مورت شکل کا اچھا تھا ۔ زگس نظر تین چال کرلی اور گاؤل کے قاضی نے اس کا نکاح پڑھادیا اور زگس نظر تین چار میں نے نہروار
کے گھر میں نئی دہن نئی آ رام سے بسراوقات کرتی رہیں۔

#### دومرى مصيبت

انگریزوں کا بعد پوری طرح ہو گیا تھا اور ان کے جاسوں جگہ جگر کی لیتے ہوئے گررہے تھے۔ کی جاسوں نے دفی کے حاکم کو بروی کے دری کہ میر زابا فی دستیاب بیس ہوئے گران کی بٹی قلال گاؤں کا محاسم و کر لیا اور زمس نظر اور ان کے جاسوی ہوئے اگریز حاکم نے اس گاؤں میں پولیس کو بھیا ہے۔ آگریا گاؤں کا محاسم و کر لیا اور زمس نظر اور ان کے خاد دی خاد نداور سرے کو گرفار کر کے دہلی میں لایا گیا۔ حاکم نے زمس نظر سے بھر زاک شخاتی بہت موالات کے کمر جب کوئی مفد مفد معلوم ہوتے ہیں اور ان وقوں نے ایک بیا فی کی ہے کو بناودی مفید مطلب جواب شاف تو تھے دیا جاسم کا بیٹا فی معلوم ہوتے ہیں اور ان وقوں نے ایک بیا فی کی ہے کو بناودی ہے۔ اس واسلے ان دونوں کو جان ہی کہ بروار اور دیا جائے اور پر گورت و ملی میں کی مسلمان کے جوالے کر دی جائے ہی ہی ہے گور بناوی اس کا بیٹا دی دونوں کے بال رہنا جا تی ہے۔ شمراوی اس کا بیٹا دی دونوں کے بال رہنا جا تی ہے۔ شمراوی کی بین کی دری موجود ہوا تیور ہوا تھا ان کوئی ہے۔ گوری کا میں بیا بیا تی ہے۔ شمری کی گوری کی بین آیا۔ اس واسلے کی نظر ایک فی بی بی دونوں ہوا گی ہوں آیا گی کوئی میں بیا ہوا کے دی دی میں جوالے کی میں ہوں آوان کے پاس بیا تی کی بین آیا۔ اس واسلے کی نظر ایک فی بی بی بی دونوں ہوں کوئی ہوں گوری کی بیا ہوں گوری ہوری گی ہیں تیا ہی کوئی ہورو گی ۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان سابی کی بودی موجود گی ۔ اس کے دیکھا کہ ایک مسلمان سابی کی بودی موجود گی ۔ اس کے دیکھا کہ ایک مسلمان سابی کی بودی موجود گی ۔ اس کے دیکھا کہ ایک مسلمان سابی کی بودی موجود گی ۔ اس کے دیکھا کہ ایک کھا

تبول صورت جوان مورت محر میں آئی ہے تو اس نے ایک دوہتر اپنے ضادید کے مارا ادر زمس نظر کو بھی دھا دے کر محر سے بإبرنكال ديااوريد يبلاموقع تفاكرز مس نظركوكس في دهكاديا-سائل كمرك بابرة ياادرزم نظركوماته ليكرافي ايك دوست کے بال کے میا۔وہ بدی عمر کے ایک مسلمان تعے اور کمریں اکیفے رہے تھے۔انہوں نے شنم ادی کا حال سنا تو

رونے مکے اور بہت محبت کے ساتھ اسے محریس جکددی اور زمس نظر ایک دات آ رام سے اس محریس دیں۔

ودسری رات کوزمس نظرسوتی تھیں کہ چند آ دمیوں نے ان کا منداینے ہتھوں سے بند کیا اور افعا کر کہیں لے ا معے۔ زمن نظرنے ہر چند ہاتھ یاؤں مارے محرانہوں نے ایسامضوط پکڑا تھا کہ پینٹن نہ کر عیس۔وولوگ ای گاؤں کے رہے والے تھے جہاں کے نبروار کے بیٹے سے زحمی نظر کا نکاح ہوا تھا ، محروہ دیلی کے قریب ایک گاؤں میں لے سے اور وبال ایک چیری شهرایا اورایک ماریائی سونے کے لیے دے دی۔ سیگا دُل بھی تکامسلمانوں کا تھا۔

زمم نظرجس كمريس ربتي تقيس وونمبر داركا كمرتفا اورنمبر داربهت نيك جلن آ دى تفاية بنن جارسال تك زمس نظراس كمريس ربيل \_ووسار \_ كمر كاكام كرتى تحيل ليكن كويرتما بنااوردود هدد بهناان كونها تا تما \_

جارسال کے بعدان کا خاوئدر ہا ہو کیا اور وقت سے مبلے گورنمنٹ نے اس کور ہائی دے دی اور وہ زخم نظر کو اس گاؤں ہے اسے محر لے حمیا۔ جہاں ساری عمرانہوں نے گذار دی اوران کے کئی بیچے ہوئے اور ۱۹۱۱ء میں زخمس نظر کا انتقال ہو کیا۔

مصييت كي أبك دات

زم نظر کہی تھیں کہ جب میں د لی کے قریب لگا نمبروار کے گھر میں دہتی تھی۔ اس زمانے کا ذکر ہے۔ برسات كاموسم قداور جحيه بهت تيز بخارج ها بواقدارات كونت إول كرج رباتها بكل چك ري تقى اوريس الكي اين جمير يس كاز سعى ايك ملى جادراوز مع كمرى جارياتى يركين عى فراب عن ويكما كويا بل كل عن موت كرواو جير كف ے اندر لین ہوں۔ جو کی اور چیا اور مواسری کے پھول اور رہیمی تھے میرے یاس میں اور کانے والی او کیاں و صحصروں م گاری ہیں اور جھے عجب لطف آ رہا ہے۔ای خواب کی حالت عمل میں نے ایک گانے والی کوآ واز دی کے مسمری کا پردو افغا اور جھ كوسيارا دے كر بھا\_ يس نے و يكھا كدوه دوڑى بوئى آئى اور اس نے بھے كوديس لے كر اشايا اور اشانے ين شوخى ا وراجوكود بالبحى ديا من في اس كالك طمانجه ما داورده فبتهدالا كرمنى مرى آلكوكل كى الدجر ابهت زیادہ تھا۔ جھے کواس خواب نے اور جل کل کی یاد نے بے قر ار کر دیا اور ش چھیر کے دروازے پر گاڑھے کی جا دراوڑھے ہوئے آ کر کھڑی ہوگی۔ مند بہت زورے برس رما تھا۔ کل جیکی تھی تو محن کا یانی دکھائی دیتا تھا اور جھ کوابیا معلوم ہوتا تھا جے جل کل کے حق بی کمزی ہوئی ابتاب اورعالم آب کا تماشد کھدی ہول۔

جب ےمعیبت کون آئے تھے۔ یم می تیس مجمرانی اور یم نے بھی اضے دون کو اوس کیا تا اسکان آج فرنس كيابات في كريم على كل كويادكرتي في اوري خيال آنا تها كريش فهنشاه وعدى بوتى وو ادريجى خيال آنا تناكريم البين باب كالاولى مون اوري كى خال آئا تا تماك يسير ويدى كام كالم تنزادى فى اورآج ايك مفلس نادار

نوکرانی ہوں۔ میرے ہاں سارے قلعہ سے اجھے اور نفیس کیڑے تھے اور ہر چیز نہا ہت صفائی اور سخرائی سے رکھی جاتی تھی اور یکی میر ادات دن کا مشغلہ تھا مگر آج برنکس ہے۔ اٹا کے گھر بیں جوز پوراور جوا ہرات دفن کرائے تھے بعد بیں اس کو تغیہ طور سے کھود کر دیکھا تو سب چھ عائب تھا۔ خرنہیں کون لے کیا۔ کویا پھلے ذمائے کی کوئی چیز بھی باتی نہیں رہی۔ مرف بیں باتی ہوئی اور ہر بات بیں مثی ہوئی۔

ان خیالات کا جمع پراتنازیادہ اڑ ہوا کہ بھے فش آ کیااور میں دہیں ہوگر کر پڑی اور می تک ہیہوش پڑی رہی اور میں جمد رہی ۔ منع ہوئی تو وہی میں تقی جس کو گو کہ کرسب بکارتے ہے اور وہی چولہا تھا جہاں میں روٹی پکاتی تھی اور وہی سب کھر کے کام ہتے جو بجھے رات ون اونڈیوں سے بڑھ کرمخنت کے ساتھ کرنے پڑتے ہے اور میں کہتی تھی:

> خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جوسٹاا فساند تھا میں جہ جہ میں

> > سفنى

''دل شاد! کدکدیاں نہ کر بھے ہونے دسے نماز تضابوتی ہے تو کیا کروں آگو کھولے وہی ہیں جاہتا۔''
''بیوی! کدکدیاں میں نے نہیں کیں۔ یہ گلاب کا پھول تہارے کووں ہے آگھیں الرہا ہے۔''
''میں اس پھول کوسل ڈالوں گی۔ استے سورے جھے کیوں جگا تا ہے۔ میر اول ابھی سونے کو جاہتا ہے۔ ڈرما سندری کو بنا۔ بانسری بجائے۔ بلکے مروں میں بھیرویں سنائے۔ کل جمن کہاں ہے۔ جبی کرے ۔ ٹوکوئی کہائی شروع کر۔''
سندری کو بنا۔ بانسری بجائے۔ بلکے مروں میں بھیرویں سے ۔ دن کو کہائی نہیں کہنی جا ہے ۔ سندری حاضر ہے۔ گل جمن کو بنا تی

ہوں۔اماں جان آجا کیں گی تو خفا ہوں کی کہ مدجمال کواب تک بیدارٹیس کیا شماڑ کاوقت جاتا ہے۔ اللہ معندری بانسری بجاری کی کہ مدجمال نے آتھیں کیول ویں۔ بالون کوسیعا مستحراتی کا روسا روسی نے سمام کیا۔ جواب میں اس کے ایک چنگی کی گئی۔انگڑائی لے کرانٹر بیٹی اور کیا:

"دل شاد! ہم نے زمس کے جنگی لاتھ یہ تی الیا۔ آئو آ۔ تیرے کا ن مروزوں اور ٹو شوب ہس۔"
دل شادا تھ کر بھا گی۔ دور کھڑی ہوئی اور کہا" کیجے بی کمل کھلا کر آئی ہوں۔ آ ہے بھے کھیے کا ن مروز دیے۔"
مہ جمال نے بھرا گھڑائی لی اور سحراتی ہوئی طشت جو کی پرگئے۔ وشوکیا۔ تماز پڑھی۔ می شی آگی۔ باغ کے باس
خت پر جیٹی۔ قرآن نشر بیف پڑھنا شروع کیا۔ سب لوٹ یا ل قرش کی در تی بھی وقت ہوگی۔ ناشتہ کا سامان کرنے گئیں۔

مد جمال الدون ہے قادر نے ہوئی آدیا ان چکو کان جو بری بری کے مام رہوئی۔ پہلے در بھال کی ہوگی۔
گیل در مام کی در کی در کی ان کی صور کے انکا ہے ہوئے ہوں کی در بری کی گئی در کے کے اور ان ان کی اور کی کی در کے کے اور ان کی ان کی در کی کے اور کی کی در کی کے اور کی کی در کی در کی کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی

"كىيى برى برى چكنى صورت ہے۔"ول ثاو بولى" جيسے بيوى كال۔"سندرى نے كہا" كيسى چپ جاپ چكير ملى لين جي جيسے بيوى چپر كھٹ بيل سوتی بيل۔" كل چمن بولى" ۋالى سے ٹوٹی بيل گھر سے چھوٹی بيں۔اس ليے ذراجب چپ بيل."

مد جمال نے کہا'' مالن کو جوڑا دو۔ کپڑے بہناؤ۔ پانچ روپے نفذ بھی دیتا۔ میرے درختوں کا بہلا پھل لائی ''ہے۔اس کا منہ بھی میٹھا کرنا۔''

مان کوریشی جوزا ملا۔ جائدی کے کڑے پہتائے گئے۔لڈد کھلائے گئے۔ پانچی ردیے نقد اورایک پان کا بیزا اللہ اللہ وہ دعا کیں وہتی جوزا ملا۔ جائدی کے رہائے گئے۔ لئد دکھلائے گئے کہ بیوی کے درختوں کا پہلا پھل آیا ہے۔ وہ یہ ایر کے مکان ہے آئی ساتھ تھیں۔ بٹی کی بلائی ساتھ تھیں۔ بٹی کی بلائی سے مدجمال نے آداب کہا۔ اماں اور مفلانی نے مرچوں کی خوب تعریفیں کیں اور تھوڑی در تک مرچوں کا غلظہ کھر جس پر پارہا۔

مر برال خورشد برال کی اکلوتی بی تھی۔ اس کو والد میر زائلی گو ہر عرف نیلی شاہ عالم کے بیٹے اکبرشاہ ٹانی کے بیان تے جومر بیکے تے ۔ خواصوں سے ان کی بیج تے گر بیگم سے صرف جمال ایک اور وہ بھی بر حمایا آ جانے کے بعد ۔ جب میر زائیل مر سے بیں قرمہ جمال کی عمریا کی سال کی تھی۔ اب ماشاہ اللہ چدر ہویں سال یس ہے۔ صورت سالولی ہے ۔ چہرہ کمانی ہے ۔ قد میانہ ہے۔ آئیس سیاہ اور بے صدر سکی اور مخور ہیں۔ آ واز میں قدرتی ورد ہے۔ جب بنس کر بولتی ہے قد میانہ ہے کہ کوئی مرشہ برد حاکمیا ہیں کہ کیج پر چوٹ گئی ہے۔ وہ بہت چنل شوخ آرام اللہ اور بازک مزاج ہے۔ لاؤ بیار میں لی ہے۔ شیراوی ہے۔ میں باپ کی اکلوتی ہے اور پکو فطر فاضدی اور جنل ہے۔ بن باپ کی اکلوتی ہے اور پکو فطر فاضدی اور جنل ہے۔ بدن کو جمکاتی۔ بھولوں کی نبی کی طرح اومراد مرجکو کے کہاتی ہوئی بیار میں باتھ وروثی ہیں۔ ہم اللہ یا اللہ فیرکہ بی جاتی ہیں۔

پول دالول کی سیر

بہادر شاہ اپ نے ظفر کل میں جو درگاہ حضرت نواجہ قطب صاحب کے درواڑے کے آریب بنا تھا تھر بند رکھتے تھے۔ بیگیات اعرض کرخورشید جمال اور مہ جمال نے دومرامکان لیا تھا کیونکہ میرزا نیل کے وقت سے ان کی اور بہاور شاہ کی ان بن تھی۔ بہاور شاہ کو انگریز لاکھ روپ مہینہ دیتے تھے۔ اس میں سے ایک بزار روپ مہینہ خورشید جمال کا علی دہ بھیج دیا جا جا تھا۔ سنتا ساں تھا۔ بزار روپ آئ کل کے لاکھ روپ کے برابر تھے اور خورشید جمال خوب بیش آرام سے زعر کی بسرکرتی تھیں۔ جس شام کو بچکھا چرھا مہ جمال عصر کے وقت سے برآ مدے میں جس سے گورے بھی تھی ۔ نظیری نیج ربی تھی۔ دیلی کے بہندو مسلمان زرق برق کچڑے ہے جہا تھ تھے۔ دیا تھی آرامت تھیں۔ سے کٹورے بجارے

ے۔ مغرب کاونت آیا تو خورشید جمال نے لوغریوں سے کبلا بھیجا کہ پہلے آن کرنماز پر صافہ بھرتماشاد کھنا۔ مد جمال اللی تو جلتے وقت اس نے دیکھا ایک فقیر مقید کفتی ہیئے زود چھو شکھیر شکھیاؤں تھے کیا ہی سے گذر کراس کود بھتا ہوا چلا گیا۔اس کی صورت اور کفنی دیکی کرمہ جمال ڈرگئ۔ نماز جس بھی اس کا خیال دہا۔ میرسے فارخ ہوکرسوئی تورات کو بھی کفنی کئی دفعہ خواب جس دکھائی دی۔ مجے ہوئی تو ہلکا ہلکا بخارتھا۔ ماں کوخبر ہوئی اس نے بچھ پڑھ کردم کیا۔ صندو کے سے ایک نقش نکال کر مکلے جس ڈ الا فقیروں کو خیرات بجوائی۔

دو پېركو بخارتيز بوگيا مه جمال چونتي تحى اوركېتى تنى د الا آيا ده جمه كو بلاتا به امال تى آنا ده د يمو كمز امسكراتا ب "

ماں نے لونڈ یوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا'' ایک فقیرکل شام کو کفنی پہنے جاتا تھا۔ بیوی قماز سے لیے انھیں تو چلن کا پر دہ ہٹ گیا۔ فقیر نے ان کو کھور کر دیکھا اور بیوی نے اس کو دیکھا۔ اس کے بعد دہ کہیں چلا گیا۔''

خورشید جمال نے توکروں کو تھم دیا کہ اس ملیہ کا نقیر جہاں ملے اس کو لاؤ۔ نوکر سامہ میلے بیں وحویل تے پرے میں اس پھرے۔ شام کو وہ فقیر ملا۔ اس کو ساتھ لے کر مکان پر آئے۔خورشید جمال نے پردے کے پاس بھا کراڑی کا حال کہا۔ وہ بولا' جھے اندر نے چلو۔ بس دم کردوں گا۔ انچی ہوجا کیں گی۔''

خورشید جمال نے اندر پردہ کرایا۔ نقیر کو پاٹک کے پاس کھڑا کیا۔ اس نے آگھ بند کر کے دونوں ہاتھ اسپنے رخساروں پرر کھے اور پچھ دیر جیب کھڑار ہااور پھر کہا" لولڑ کی اچھی ہوگئی۔"

دیکھا تو واقعی بخاراتر ممیا تھا۔ مہ جمال اٹھ بیٹی۔خورشید جمال اورسب لونڈیاں جران ہوگئیں۔فقیر کو بٹھایا۔ پچوروپ اور کیٹرے کے دوتھان تذرفیش کئے۔فقیر نے کہا''یہ بھی ٹین ٹیٹا۔ بچھاڑی کی صورت دکھا دو۔ورٹ پھر بیاں ہو۔ جائے گی۔''

خورشید بھال نے پہلے تو بھر تال کیا۔ پھر خیال آیا کہ نقیر تو مال باپ ہوتے ہیں۔ پر دہ ہٹایا۔ مدیھال نے نقیر کو دیکھا اور ہر جمکالیا۔ نقیر نے مدیمال کو دیکھا اور ہوا گیا۔

کو دیکھا اور سر جمکالیا۔ نقیر نے مدیمال کو دیکھا اور برابر دیکھا رہا۔ پھر دیر کے بعد '' بھلا ہو بابا'' کہ کر اٹھا اور چلا گیا۔

سیمیں برس کا جوان تھا' کر بیار معلوم ہوتا تھا۔ چہرے پر زردی بہت زیادہ تھی۔ سفید کفنی کے سواکوئی کیڑا ہیاں استھا۔ آسمیس ایک معلوم ہوتی تھیں گو یارو تے روتے سوج گئی ہیں۔

یونس اس مالن کا بینا تھا جو مہ جمال کے باغ کی محافظ تھی۔ مدیعال کوایک سال پہلے اس میں بائے بھی ویکھا تھا۔ اپنی غربی اور مد جمال کی شان کا خیال کر سے اس کو صدیت شدہوتی تھی کہ اس تکلیف کو کسی کے سامنے بیان کرے جومہ جمال کے دیکھنے سے خود بخو داس کے اعماد پیدا ہوگئی تھی۔

چے مہینے دوائی خلجان بھی پر جان رہا۔ اس کے بعد اس کوایک ہندوجوگی طاجس ہے اس نے اپنا حال بیان کیا۔ جوگی نے ایک سفید کفتی وی کرائی کو بھن لے جی سب کام بورے ہوجا کی گئے۔ تان وہ ہم جوزوب ہو میا اور کھریار چووز کر جنگل بیں لکل کیا۔ چے مہینے تک جنگوں بھی چر تازیا۔ چو ماہ کے بعد اب وہ بھر آبادی بی آباتھا جان اس نے بھر مدیمال کو دیکھا محراب اس کے دیکھنے بھی اسک قوت پیدا ہوگی تھی کہ مذیمال کوائی نے ایک لگاہ بھی بھاد کر

١١٣ تبر ١٨٥٤ وكوايك وتوجف أو حريب كرا فاادر فاك وردى كفرى باعداس كوكير ساهد

تے بین فکرے تھے فرج والے کہتے تے ہم اندری حاتی لیں گے۔ اس میں کوئی باخی بوشدہ ہے۔ بیم کوئر کہت تے۔
اندر کور تی ہیں۔ ہم پردہ ندکو لئے و بس کے فرس کے۔ اس میں کوئی باخی بوشدہ ہے۔ بیم کوئر کہتے تے۔
اندر کور تی ہیں۔ ہم پردہ ندکو لئے و بس کے فرست اڑائی کو بیجی ۔ تو کروں نے کوار چلائی اور دہ سب ایسے لڑے کہ ایک بھی زعم دی ہے فرجوں نے دھوکا پردہ الب ویا۔ کوروں کو کا صندہ قی ان سے چیمن لیا۔ اس کے علادہ اور جس قدر اسباب تھا ، وہ بھی لوٹ کر آگے بردہ گئے۔ رتھ بان بھاگ کیا تھا۔ بیگم لوٹ ان سے چیمن لیا۔ اس کے علادہ اور جس کے اس بھی کوروں کورا ہم ان کو لئے کر اسباب تھا ، وہ بھی لوٹ کر آگے برات اور کی اس کے اس کی ان اور ان سے نہوں کو لئے کر جم نے کہا ہم کوتو فرج والوں نے لوٹ است نے ہیں کہ است کے اس کی ان کوٹ است نے ایس کو کو جر نے اس کو کو جر نے اس کو کوروں کو ان کے ایس کو جر نے خور شید جمال اور لوٹ کو کو جر نے اس کو کو جر نے اس کو کوروں کے وار سے اس کو کوروں کے وار سے اس کو کوروں کے وار سے جمال اور لوٹ کوروں کے وار سے حال اور کوروں کے وار سے حال کوروں کوروں کے وار سے حال کوروں کوروں کوروں کے وار سے حال کوروں کے وار سے حال کوروں کے وار سے حال کوروں کی دیوں کے مربی کوروں کوروں کے وار سے حال کوروں کوروں کوروں کے وار سے حال کوروں کی کوروں کی دوروں کی دوروں کے وار سے حال میں کہ کوروں کی دوروں کی دوروں کوروں کے وار سے حال می کوروں کی دوروں کوروں کے وار سے حال میں کہ کوروں کے اس کوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں

ہوں آیا ہوں ہے ملہ دواک کے ملادہ اس کی اس کی اوش ہے نداویڈ یوں کی ادشیں ہیں ندوہ جنگل ہے بلکہ دواک کھر کے اندر چار پائی پرلین ہے۔ سامنے ایک گائے بندمی کھڑی ہے۔ چند مرخیاں محن میں چرری ہیں اور ایک میواتی چالیس ہیاں برس کی عرکا سامنے بیٹھا ہی ہوی ہے یا تی کر رہا ہے۔ مد جمال کو پھر دونا آ گیا اور اس نے میواتی کی بیوی سے محال ہو چھا ''میری اماں کہاں گئیں؟''میواتی نے کیا'' وومرگئ تھیں۔ان کو ڈن کر دیا گیا۔ تم کو یہاں لائے ہیں۔ تم کی کھی کے کھی کے کہا کہ کی کھی کے کھی کے کہا کہ کی سے کھا ہے۔''

مدجمال نے کہا" بھے بھوک جیس ہاور بھیاں نے سے کررونے کی۔ میواتن پاس آئی اوراس نے والاسا دیا شروع کیا اور کہا" بٹی مبر کرو۔ رونے سے کیا بوتا ہے۔ اب تیم کی ال زیرونی ، ویکتی۔ ہمار سے اولا وقتی ہے۔ بٹی متا کردکھیں مے۔ اس کھر کوتو اپنا کھر بجھے۔ تو کون ہے تیم ایاب کہال ہے اور تو کہاں جاتی تھی؟"

مدجمال نے کہا'' میں دتی کے بادشاہ کے فائدان ہے ہوں۔ میر سابا جان گیارہ برس ہوئے مرکئے۔ ہم غدر کی ہوا گر میں کر سے میں ہوئے ہم غدر کی ہوا گر میں کھر سے فطے متنے کی بھا گڑ میں کھر میں جانا جا ہے تھے کہ داستے میں میل فوج والوں نے لوٹا پھر کوجروں نے ساباں جان اور دولوٹھ ہوں کو بارڈ اللے۔ کہتے وہ پھررونے کی۔

چندروز مد جمال مواتن کے ہاں آ رام ہے دن گذار تی رہی اگر چدوہ پچیلے وقت کو یاد کرکر کے روتی تھی لیکن مواتن کی عبت کے سب اس کوکسی بات کی تکلیف نہ تھی۔ کی نکائی روٹی ل جاتی تھی۔ تاہم مد جمال کو یہ کمر اور اس کی سادگی کا نے کھاتی تھی اوروہ پچھلے زمانے کا عیش یاد آتا تھا۔

ایک رات کومہ جمال اور میوائن اور ای کا خاد کدائے مکان بھی ہوئے تھے کہ بڑوں کے ایک جمیر میں آگ ایک کی اور وہاں سے بڑھ کر ان کے جمیر بھی کی آن گی۔ دھو کی کی فیسے مدیمال کی آ کھ کمل کی اور جینی ہوئی انمی۔ میواتن اورمیواتی کا پکھز بور کھر کے اندر دکھا تھا۔ وہ اس کو لینے کے لیے اندر بھا گے اور مدجمال کھر کے ہاہر بھا گی کو بھے
کا جاتا ہوا چھپر کر پڑا اور وہ دونوں اس کے اندر جل کر مرمے۔ تھیے والوں نے بھٹکل آگ بچائی مگرمہ جمال کا پیٹھکا تا بھی
خاک کا ڈھیر بن کر رہ کیا۔

مار کھانے اور گالیان سننے کا یہ پہلاموقع تھا۔مہ جمال کھڑی تحرتحر کا نپ رہی تھی۔دودھاس کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ بھی دو کپڑوں کوریکھتی اور بھی نمبردار کی بیوی کوریکھتی تھی جونگا تارگالیاں بک رہی تھی۔

آخروہ دیوار کے سہارے لگ کر کھڑی ہوگی اور بافتیار دونے کی۔مہ جمال کوروتا دیکے کرنمبر وارکی ہوی کو پھر خصر آیا اور اس نے جو تی ناور کہا ''اپ تو بھے کورو کر ڈراتی ہے۔مولی ڈائن میوائن کو کھا گئی ہے۔ مولی ڈائن میوائن کو کھا گئی ہے۔اب یہاں کس کو کھانے آئی ہے۔ میرا ساوا دورہ میجنگ دیا۔ فعا دیکے میرے بھال کی دووہ کا اس میں موتا ہے۔ خرمین تیرا آتا کیا مصیبت لاے گا۔''

مد جمال کے چرے پر جو تیاں پڑی تو وہ بلبلااٹی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مد چھپالیا۔ استے بین فہردار آ گیا اور اس نے جو یہ شور دفل سنا تو وہ بھی وہاں آ یا۔ مد جمال وہاں سے بھاگ کراچی چار ہائی کے ہاں آگی۔
تبرداراور اس کی بوری بھی دالان جس آئے نبردار نے بوی سے بع چھان کیا بوا تھا؟" اس نے ماراقصہ بیان کیا۔ اس نے کہان چلو ٹیر جانے دو فر بیب ورت ہے۔ خطا ہوگی۔ پھے خیال تذکرو۔ ووری بولی تیم بیان کیا تھا۔
اس نے کہان چلو ٹیر جانے دو فر بیب ورت ہے۔ خطا ہوگی۔ پھے خیال تذکرو۔ ووری بولی تیم بیان کی کردی۔ اس کی تیم بیان کی سے بی تیم بیان کی اس نے کہان کی کردی۔ اس کی تا کر جے بیان کی کردی۔ اس کی تا کی تا کر جے بیان کی کردی۔ اس کی تا کر جے بیان کی کردی۔ اس کی تا کی تا کر جے بیان کی کردی۔ اس کی تا کر جے بیان کی کردی۔ اس کی تا کر جے بیان کی کردی۔ اس کی تا کر جے تا کو کو کا می کرا بڑے گئے۔ ا

نبردارے کیا" میں والوارث بحد کراایا ہوں۔ اس کو کام کرنا جا ہے۔ ہم کوایک و کر جورت کی مفرورت اس

مد بمال نے درتے درتے کہا "بھر کو آج کے دکری کرنی تیں آتی تی ہے بھر کو تھا دو مقار ہے ہو دکتے۔ جھر پر ذالا کر دوکری کرنی دیکھائی۔ بھر سے ساتھ آولو قبال کام کرتی تھی ہے کہ اور کی بھری میں کیا ۔ ان کے کہتے کے اس کوالیا دونا آیا کہ بھر میں گئے۔

مبرداری کیا۔ 'فروسی رفتروسی کام آجائے گا۔ 'اس کے بعد کا کا کا کار استان کا کا کا کردیا کردیا کار میعال سے کیال مذکر الدود یو کی پر کردس کی نے کو فردار کی جو کا سال سے کا کا الدار کیا 'اری افتیان کی رک کے سورے کی جواز و

ديخ كاوت ب-"

مد جمال کویادة یا کدول شاؤنر مستدری می طرح جایا کرتی تعیید باده وقت تعایید و ت بے منفراسانس فراغی اور حسب عادت دو میارا محرائیاں لیں۔

تمبرداری بیوی نے دھادے کرکہا" دخوست پھیلاتی ہے افتی بیل ۔ "اس وقت مدجمال نے جانا کداب میں وقت مدجمال نے جانا کداب می واقعی لویڈی بن می بوں شیرادی نبیس ری فرراائی مگر آنسولگا تاراس کی آنھوں سے بہدر ہے تھے۔ نبردار کی دوسری بیوی نے کہا" اس مورت کا گذر ہمارے کھر میں ندہوگا۔ ہروقت دوتی ہے۔ بال بچوں کے کھر میں اس نموس کا دکھنا اچھا بیس سے میں نبردارآ کیا اوراس نے بیویوں کے کہنے سے مدجمال کو کھڑے کھر سے نکال دیا۔

مد جمال جران پریشان کمزی می اور کہتی تی" یا اللہ کدهر جاؤں۔" است می اس کواپی مالن کا خیال آیا کدوہ اس قصبے میں رہتی تھی اورامان اس کے ہال تھمر نے کو کھرے آئی تھیں۔

مد جمال بدخیال کری ری تھی کراسے میں وی کفنی والافقیر سامنے ہے آیا ورمہ جمال کود کھے کر کھڑا کا کھڑارہ عملے ہے۔ عمیا ۔ مد جمال پر بھی اس نا کہائی طاقات کا بہت اثر ہوا اور وہ بھی پکو گم سم ہی ہوگئی۔ اگر چدوہ السی معیبت کے حال بھی تھی۔ سکہ اس کوتن بدن کا ہوش شدتھا تا ہم فقیر اور اس کی کفنی اور اس کی زردصورت اور لال لائل آ تھوں کا ایسا اثر اس پر ہوا کہ جمام بدان بھی سنسٹا ہے ہوئے۔

فقیرنے کہا" میری ملکتم بہاں کہاں؟" مدجمال نے میری ملکہ کا نظ سنا تو لحاظ ہے مند پھیرلیا اور کہا" جھاکو فقد ہر بہاں لیے آئی ہے۔" اور پھر سا دافصہ بیان کیا۔ اس نے کہا" میرا کھرتو قریب ہے محریس نے بھی آپ کا حال نہ سنا۔ جلیے میرے کھر ہے جلیے۔"

مدیمال اس کے بیچے بیچے بیل وہ اپنی کریں کیا در مان ہے۔ یہ بیال کا حال کہا۔ وہ دور کی ہوئی آئی اور
مدیمال کے قد موں میں گر بر کی اور پروائوں کی طرح اس پر صدیقے قربان ہونے گی۔ اس کے بعد بری عرت ہے
جاریا کی بر نے جا کر بھایا اور حالات ہو بھتی ری اور کہا '' بیٹم ای گھر آپ کا ہے۔ یمرے بیچے کے موااور کوئی تیں ہے۔
آپ کے گھر کی بدولت خدانے مالا مال کرد کھا ہے۔ اب آپ اس گھر کی ما لک جی ۔ عمی اور میرا بیٹا آپ کا ظلام ہے۔ ''
مال نے اپنی حیثیت کے موافق اس قدر آرام مدیمال کو پہنچایا کروہ صعیبتوں کو بھول گی۔ اس نے و کھا کہ
مال کے اپنی حیثیت کے موافق اس قدر آرام مدیمال کو پہنچایا کروہ صعیبتوں کو بھول گی۔ اس نے و کھا کہ
مال کے اپنی دور دور دے بھار آتے ہیں اور وہ پہلے اپنی گفتی پر ہاتھ ماتا ہے پھر اپنے دونوں رضامدل پر ان کو اس کی اس میں بھی دیر بندر کھکر پھر کھول دیتا ہے اور گیتا ہے گئر اس تھے ہو۔ ''سب بیار آن کی آن میں اجتھے ہیں۔ '

مد جمال کی روز تک برتما شادیکیتی ری تواس نے مان سے پوچھا استے سے الاکے میں برطافت کیال سے آ می اس نے جھاکی کی ایک دن ای طرح اچھا کردیا تھا۔"

مالن نے ہاتھ جوڑ کر کہا" ہوی جان کی امان یاؤں تو کھوں۔"مدیمال نے کہا" اب مین جان کی امان دیے کے کا بل جس موں تم کو جھے اس بھیدے معلوم کرئے کا شوق ہے۔" مالن نے کہا" بیگم میرے لڑکے وقم ہے مجت ہوگئی اور تہادے قراق میں اس نے بہت دکھا تھا ہے۔ آخر ایک نقیر نے اس کو یہ گفنی دی۔ یہ اس کی برکت ہے۔ جس سے بڑاروں کوفیض بیٹی رہا ہے اور خدائے کمر بیشے تم کو بھی یہاں بھیجوں ""

مدجمال پراس خرکا بہت اثر ہوااور یکھون کے بعداس نے مالن سے کہ کرقامنی کو بلوایا اور کفنی پوش سے نکاح

مالن نے تمام عمر مد بھال کی اسک خدمت کی اور اسک محبت سے اس کود کھا کدوہ کہتی تھی کد جھے کواپنا بھی ہی یاد

مر مالن سے لاکے نے کفتی پہنٹی بھی ترک نہ کی اور اس کفتی کا فیض دور دور مشہور ہو کمیا اور اس طرح مد جمال



## ميرزامغل كى بينى لالدرخ

غدر ١٨٥٤ء على جب يا في فوجيول تے بهادر شاہ يادشاه كم مضبوط اور بهادرال كر بير وامقل كواينا كما يور انچیف بتالیااورمرزامخل عملاً باغیوں ک مرداری کا کام انجام دینے محدود ایک دن انجاس انگریز مرد سے بوار معرد لی کے لال قلع من با فى فوج كى شرارت كى كى كى يا حك رجى وقت ان الكريز مردون اور يورقون اور يون كود يوان ماس ك سائے تل کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے قو مرز امغل اپنے مکان کی جہت پر کھڑے ہوئے مقل کا تماث د کھد ہے ہے۔ اس وتتان کی آ ٹھ برس کی لڑک لالدرخ بھی یاس کھڑی تھی۔اس نے جب دیکھا کدا تھر بروں کے بیج بھی آل گاہ بی لا كركمزے كئے محت اوران بجوں نے بلبلاكررونا شروع كيا اوران كى ماكي كيك كرخدا بوعا ماكتے لكيس اورانہوں نے اپنے بچوں کو جماتی سے لگا کرزار وقطارر وناشروع کیا تواس وقت وہ اورکوئی دوسرا آ دی ایسانہ تھا جس کی آ کھے ا جاری نہوں۔ مرزامعل کے چندمضاحب جوان کے باس کمڑے تے خصوصاً ان گاڑی لالدرج سے استادمولانا عین الله صاحب آتھوں میں آنو بحر کر ہو لے۔ "صاحب عالم ایر تو بری سفا کی کا کام ہے۔ مورتوں اور بچوں کا آل کس ند بہب مي روانبيل باوراسلام نے تو يخ ساس كى ممانعت فرمائى بـ للله آب فوج كومكم ديجے كدوه ان مورتوں اور يول كا من ندكرے ـ"مرزامفل فے جواب ديا كه" جيك بديمت بوے ظلم وحم كى بات ہے مكروج كے جالى سابيوں اور فصے میں بحرے ہوئے انسروں کورو کنا اور اس برے کام ہے بازر کھنا آسان کیں ہے۔ بدلاک بالکل جنگل اور وحتی میں اور ا كريدوں ے بائى ہونے كے بعدائے فودم اور يہ بروہو كے بن كرك فى كا كم كان اللے على الله

مولانا عين الشرصاحب في كهلا ماحب عالم كولة الهول في الخاج البيار البير مالار بناليا به اورج ال بناه السيحالي ا اعلى معزت بادشاه سلامت كويدا بنا حكران تعليم كريج بين فريم كيا وبرين كرية بكاورة ب كوالد باوشاه ساكا تھم ندما نیں۔ آپ کواس بات کی کوشش کرنی جائے۔ کیا آپ دیکھے نیس کدان انگریز مورتوں اور بجوں کےردنے اور آ وو زاری کرنے ہے آسان وزیمن کا پینے ہوئے نظر آتے ہیں۔"

مولانا عین اللہ نے قربایا کہ 'صاحب عالم کی یہ مجودی تی بجانب ہے گراسانام علم دیتا ہے کہ مظاوم کی حمایت کے لیے اپنی جان تک کی بھی مجھے پروانہ کرنی جائے۔ دئیا چھوروز ہے۔ جلیے میرے ساتھ جلیے۔ میں خود جا کران باغیوں کو تھیجت کرون گا۔۔

مرزامل نے اس کا جواب تو نددیا گران کے چھرے کہ بذیب اور سکوت سے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ وہ اس خیال پر پھڑا مادہ ہوتا جا جے ہیں گرفل اس کے کہ وہ ایک لفظ اٹی زبان سے لگا لئے ایک فض نے جومرزا کے مصاحبول کے بیچیے کھڑا ہوا تھا' دوڑ کر مولانا میں اللہ صاحب کی چینے میں ایک چھری ماری اور الئے پاؤں یہ کہتا ہوا بھا گا کہ کافروں اور کافروں کے دوستوں کی بھی سزا ہے۔ مرزامنل کے مصاحب اور فوومرزامنل مولانا میں اللہ کوسنجالے گے اور دوایک آری تا تل کے بیچے دوڑے تا کہ اس کو گرفار کریں' محرقاتل کو شے سے بچاتر کرووڑ ااور یا فی سیابیوں کے جمرمن میں جا کر چیپ گیا۔

ب رہیں ہے۔ جہری مولانا عین اللہ کے یا کی پہلو پر گی تھی جس نے پہلیوں کو چیر کر گردوں کے دو گڑے کر و سے اور پیچارے مولانا کرتے بی رحلت کر گئے اورا کی بات بھی الن کے منہ سے نہ انگلتے پائی۔

لالدرخ کو بچی گراپناستاد کابیرهال دیکی کر پہلے تو یکی خوفزدہ پوگئی اور اس کے بعد ہائے میرے مولوی صاحب کیدکردونا شردع کردیا۔

باخی فرجیں بھا گے تیں۔ اگرین کافری نے دیلی مع کرل۔ بھادر تناه بادشاه مایوں کے مقبرے می کرفتار ہو

لالدرخ كا بيان ہے كہ جب برى والدہ محدت جدا او كر يلكى تو وہ است بال او بنى تعن اور وہ الزي مار ماركر روتى تميں اور يمن مجى" امال امال "كيدكر تينى تن كر الن مكا ليول كو يم عن ہے كى كى الرياد ير الى رحم شدا تا تعال على وجب سک المان کا گھوڈ انظر آتار ہا ان کو چئے چئے کر پکارتی ربئ کین جب کھوڈ ا آسکھ کھوٹ ساد جمل ہو کیا تو جس چپ ہوگی۔
سوجند جمل بھنے کر وہ تنفس جھوکوا ہے مکان میں لے کیا۔وہ ذات کا گھوٹ تھا۔ اس کے گھر جس تمن چار جمینہ ہیں بند می ہوئی اور
تھیں۔ اس کی ہوں نے جب جھوکود کھا اور خاو تھ سے سنا کہ وہ جھوکو بٹی بنانے کے لیا یا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور
اس نے جھوکو بیار محبت سے اپنے پاس بھایا۔ آشے دن تک اس گھوٹ نے میری المی خاطری کہ جس اپنی مال کی جدائی کئے میر کو جو رہ باپ کو پکڑ لیا اور کھر کا تمام مال و
کو بھول گئی۔ آشے دن کے بعد ایکا کی اگریزی فوج آئی اور اس نے میرے موجودہ باپ کو پکڑ لیا اور کھر کا تمام مال و
اسباب منبط کر کے لیے گئی۔ جھوکو میری گھوٹ مال نے بہت تیل دی اور پڑ دس کے ایک فیض کے بال لے کر چال گئی۔ تمن
دوز کے بعد ہم نے سنا کہ وہ گھوٹ باتھ سے گئی تھی جس بھائی پر لاٹکا دیا گیا اور اس کا تمام مال واسباب نیلام ہوگیا۔ بہاری
گھوٹن بھا گئے وقت یکے فقتری اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے دہ دوسائی تک اپنا گذارہ کرتی رہی اور میری دلداری ش

ایک روز رات کو جارے کر جی چور آئے اور انہوں نے میری کھون مال کے گلے جی سے بہل اتارنی میاسی کے جی سے بہل اتارنی مال کی آگھون میں میں میں ہے میرکی۔

محون ماں مے مرفے کے بعد ایک دودن تک مکان دالوں نے جھے ہے کھ نہ کہا الگر تسلی اتشنی سے چی آئے ۔ رہے محرتین دن کے بعد اس مکان دالے کی بوی نے کہا''اری تو دن بحر پیٹی رہتی ہے۔ کورکام کیوں نیس کرتی۔ ہارے ہاں مغت کی روثی نیس ہے۔ خدمت کرے گی تو کھانے کو مطح گا۔'' جس نے کہا'' جھے کام بتاؤ۔ تم جو کہوگی جس وی کروں کی۔''اس مورت نے کہا'' محر جس جھاڑود یا کر جینوں کا کو براش یا کراوران کا کے نیم یا کر۔''

ش نے جواب دیا۔ اُلیے تھاہے جھے وہیں آتے۔ جھاڑو ش نے بھی اُلیں دی۔ یہا میں نے بھی آبیں دی۔ یہ کام میں نے بھی آبی کے۔ یس معدوستان کے بادشاہ کی ہوتی ہوں گر خدانے بیدونت جھ پرڈالا ہے تو جو کام تم کہو گی وی کروں گی۔ دوجارد فعہ جھے کہ کہ کہا تھا کے سکھا جھے کہ کہ کہ جاؤں۔ "وہ مورت ہوئی ترم حرائ تھی۔ اس نے جھے کو جھاڑو دی تی اور اُلیے تھا ہے سکھا دستے اور شی ریام کرنے گی۔

ایک دن جی کوشدت کا بخار تھا اور اس کی تکلیف کے سب جھ سے اُلے شقابے گئے۔ اس مورت کا خاویم کمر
عین آیا اور جھوکو پڑا ہوا و کھا تو اس نے میرے ایک ٹوکر ماری اور کہا '' دس نکا گئے تو اب تک پڑی سوتی ہے۔ بدانال قلعہ
میں آیا اور جھوکو پڑا ہوا و کھا تو اس نے میرے ایک ٹوکر ماری اور کہا '' دس نکا کھرے ۔ اٹھ کر بیٹھ اور کو پر تھا ہے۔ '' کھوی کے ٹوکر مار نے سے میری آ کھوں میں آنو آ کے ' میں اٹھ
بیٹھی اور کہا '' جھ سے خطا ہوگئی۔ میں ابھی کو پر تھا تی ہوں۔'' چنا نچے میں نے اس بخاری حالت میں جھاڑ ودی اور اُسے بھی
تھا ہور کہا '' جھے اتن بھو نہ تھی آئی بھون تی ہوں۔'' چنا نچے میں معیب کا دھیان آتا ہے تو دل ہے جس بوجاتا ہے اور میں
سوچی ہوں کہ ان کم بخت طالم یا غیوں کی بولت ہم لوگوں کو کہیں جا سمی پڑی ہے ہم اس کل کے دہنے والے سے جس کے
اندر کا تصور شام دول سے جیب وقریب تھیں کھوا تا تھا اور جہالی ہے شعر کھا ہوا تھا:

اگرفردول بردو نے تین است وہی ا

عمرمسیبت نے بیدن دکھایا کہ معلوں سے نکل کرور بدر خوکریں کھاتے بھر نے تھے اور اُسطے تھا ہے تھے۔ دوسال ای مصیبت بیں گذرے۔ آخرای کھوی نے اسپے بھائی کے ساتھ میری شادی کر دی جہاں میری ساری عمر بسر ہوئی۔

یں نے کھوسیوں کی زندگی میں جان ہو جھ کر بھی قلعداوراس کی بادشائ کا خیال نہیں کیا ہم میں مجبورتھی کہ دل ہرروز بچپن کا وقت یا دولا تا تھا اور سوتے میں ہی و یکھا کرتی تھی کہ میر سے والد مرز امخل مسند پر بیٹھے ہیں۔ میں ان کے ذائو پر سرر کھے لینی ہوں۔ لونڈیان چنور ہلا رہی ہیں اور دنیا جھے کو بہشت کا کلوا معلوم ہوتی ہے گیجن جب آ کھ ملتی تھی تو ٹو لے ہوئے چھیرا کیک چکی ایک چے خداور تین جاریا ہا ہا ہا ہے سوا کھر میں پھی می نظر ندآ تا تھا۔

اب اگر کوئی جھے سے ہو چھے کہ کیاتم مرزامنل کی بٹی لالدرخ ہو؟ تو بی صاف کہددوں کی کے بیس ہیں تو ایک غریب کھوئن ہوں 'کیونکہ آ دی کی ذات وہی ہے کہ جس ذات سے کام کرتا ہو۔

**☆ ☆ ☆** 

# غدرکی زچہ

نواب نولاد خال کی لاش بہاڑی کے مورے سے کھر جس آئی توان کی بہو کے در در وہ ور مات اس وقت وہا گا۔ کوئی کھر ایسان تھا کہ وہ کوئی کھر ایسانہ تھا کہ وہ کوئی کھر ایسانہ تھا کہ وہ کہا تھا کہ وہ کمی انسانہ تھا کہ وہ بھی انسانہ تھا کہ دہ بھی لال قلعہ سے نکل کرمقبرہ جاہوں جس ملے سے۔

نواب نولاد خال خائدانی امیر عفی گران کے والد کی قصور کے سب معین الدین اکبر شاہ کے دریار میں معتقب
ہوے اور منصب دجا کیر ہاتھ سے دے بیٹے۔ اس وقت فولاد خال جوان سے اور انہوں نے اگریزی فوج میں فوکری کرلی مقتی نوق باغی ہوئی تو یہ بی اگریزی سرکار سے پر گئٹ ہو گئے۔ آخری دن وہ اپنے رسالے کو لے کروہ عاد میں بیگھ تھے۔
ہماڑی پراگریزی مورچہ تھا۔ یوی بہا دری اور حی داری سے لڑے اور آخرا کیے کو لے کا کلا ایک سے ان کا کام تمام ہوگیا۔
سہائی لاش کو کھر میں لاے تو یہ تما شاد مکھا کہ ان کی بہو کے دروزہ ہوریا ہے اور دائی کوئی کھی تھیں۔

نولادخال کاجوال بینا چاردان پہلے مارا کیا تھا۔ فریب مورت چاردان کی بوہ تی ۔ ماس کومرے موے دورین گذر بجے تنے۔ کمر بھی مسر کے موااور کو کی دفاورٹ نہ تھا۔ اب وہ مجی خوان بھی تھا۔ عزا کھیں بھر کے جرون کی ک نقاب ڈالے کمر بھی آئے تے تو سکینہ خاتم کی آئے کھوں بھی و نیااتھ جروہ گئے۔

کر میں مب وکو موجود تھا۔ ایک مجبوز جار جار بالا تھی قدت میں حاصر کیاں مردھرے کی ڈھاری ہی اور ہوتی ہے۔ سکینہ خانم نے سسرے کامر ناسنا تر ہائے کا فعر ہار کر دبیوی ہوگئے۔

لاش من می رکی تی می دوراند می بر کوئر مد تقد میکنددالان می بانک بر بیدش بری تی رودا اس می میکند کر بانے اور پائلی وم بخور بینی می اوردواوسال باخت کوئی اقدرت کی بریرو کی تی می اورد اروقالاردو فی تعلید تھوڑی دیر بعد سکین فائم کو ہوٹی آیا اور دردکی شدت سے جیاب ہوکراس نے ماما ہے کہا ''دیکھوڈ اور می پرکوئی سپائی ہوتو اس سے دائی حاش کراؤ۔'' ماما دوڑی ہوئی دروازے پرگی اور ہے ہے' ہے ہے' تی ہوئی النے پاؤں بھا گی ہوئی آئی اور کہا'' بی بی اسپیوں کو گورے فاکی وردی دانے (غدر ش انگریزی سپاہیوں کا تام فاکی تھا) ہمارے گھر کے قریب آتے ہیں۔ سکینہ یوئی' مردار دروازہ تو بندکر۔'' ماما گھرائی چری ادراس نے دروازے کے واڑ بندکر دیے۔ اب ورداور یو حااور بچاری سکینہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ شدائی پاس تھی شاور بھے مامان۔ قدرت نے خود بی مشکل آسان کردی' گر سکینہ فریب صدے سے چرب ہوٹی ہوگئ مامانے جلدی سے لڑکے کو نہلا یا اور فالے میں لیبٹ کر گودیش لے لیا۔

سکیندگی عمرستره سال کی تھی۔ شادی کو صرف سوا برس ہوا تھا۔ میکہ فرخ آباد بھی اور وہ دیلی بھی۔ جہاں ہے افراتغری۔ ہوش آباتواس نے ماما ہے کہا'' بجھے سہاراوو۔اٹھا کر بٹھاؤ۔'' وہ بوٹی'' بٹی !ایساخضب نہ کرنا۔ابھی کیٹی رہو۔تم بھی بیٹھنے کی حالت کہاں ہے۔'' سکینہ نے کہا'' تو بہ بوا۔ بیوفت کہیں ان احتیاطوں کا ہے۔قسمت خبر نہیں ابھی اور کیا کیا وکھائے گی۔''

المانے یہ ن کرمرکوسہارا ویا اور کیورکو بھا کر گاؤ کی کر ہے لگا دیا۔ کیونے نے پہلے اپ نے بچکو امتا ہمری نظروں سے دیکھا جو دنیا ہیں اس کی مب ہے پہلی مرادتی اور چاہا کہ برابر دیکھے جائے گراس کوشری آگی اور اس نے سکراکرا پنارخ بنج کی طرف ہے بٹالیا۔ جو س بی اس کی نظر محن کی طرف گی فولا دخال کی میت رکی دکھائی دی۔ اس کی خوثی کو ایک دھا سا لگا جس سے وہ جاتا ہم وہ گا اور دانشمند ہونے کے باوجوداس کے منہ ہے بکی بھی باتی نظر آئیس۔ اس نے کہنا شروع کیا۔

"اسپے بہتم ہوئے کو دیکھ لیجے۔ اٹھے جس کی آپ کو بہت آرزوجی وہ پیرا ہوگیا۔ اس کے باپ کو کو دیس لے کر قبر میں سوجائے۔ یس بے وارثی اس کو کہاں رکھوں کیوں کر رکھوں۔ اس نئے قبر میں سلیا تھا۔ اس کو بھی آپ بھی سے دوار ٹی اس کو کہاں رکھوں کیوں کر رکھوں۔ اس نئے مہان کو کیا خبر کہ جس گھر میں وہ آبیہ بوی مصیبت میں جاتا ہے۔ دیلی میں آپ بھر سے باپ تھا جس میں میں دوآ یا ہے دوالی بوی مصیبت میں جاتا ہے۔ دیلی میں آپ بھر سے باپ تھا جس میں میں دوآ یا دی کروہ جیتے تی جھ سے چھڑ گئے۔ اس کڑے کی جس ایک ایک باپ تھا جس سے آتی آب بھی مرکے ۔ فرخ آباد میں جرے باپ بین میں وہ جیتے تی جھ سے چھڑ گئے۔ اس کڑے کو بھی ایک باپ تھا جس سے میں وہ نیا ہے تھا جو اس میں دیا تھا ہوں کو بھی کو بھی تھی ہوئے۔ اس کر کھی گوئی نے مارڈ الا۔ "

می فقرہ کہ کر سکیندکو پھو خیال آ میا۔اس نے ول کی چھی ہوئی تکلیف سے بے تاب ہو کر آ ہستگی سے بایال ہاتھ اس پر دکھ دیا اور دایال ہاتھ مند پر دکھ کر کر دان تھے سے نگا کردونے گئی اور روتے روتے اس کو پھر فش آ میا۔

المانے سکیندکوهشی میں چھوڑااور دروازہ کھول کر باہر گئی کہ کی کو بلائے اور فولا دخال کے وفن کا بند دبست کرے مراس کوساری کلی سنسان نظر آئی۔ آئی۔ آئی۔ کی چلا چھرتا دکھائی شدیا تو اشارے سے دوسری مامانے بلایا اور کہا" بوالا پی جان کی خیر مناؤ اور چلو یہاں سے بھا گسے چلو۔ بوی کے ساتھ دجیں تو جان مغت میں جاتی رہے گی۔ "وہ بول" ایسے کشن وقت میں ماتی رہے گئی۔ "وہ بول" ایسے کشن وقت میں ماتی رہے گئی اس کے کر بھا گسے جانا ہوئی بے وقائی اور بیسے مروق کی بات ہا اور وہ بھی اسی حالت مالت میں کہ ایک مالت میں کہ ایک ہان ہے۔ "میلی نے جواب دیا "و بوائی تی ہے۔ کس کی وقائی مورت ۔ جان ہے تو جہان ہے۔ میں کہ وہاتی ہوں۔ تو جاتی ہے جواب دیا "و بوائی تی ہے۔ کس کی وقائی میں موت ۔ جان ہے تو جہان ہے۔ میں آتے جاتی ہوں۔ تو جاتی ہے۔ " یہی مروت ۔ جان ہے تو جہان ہے۔ میں آتے جاتی ہوں۔ تو جاتی ہوں۔ تو جاتے ہے۔ کس کی وقائی ہوں۔ تو ہوں گے کہ کی ہوں۔ کس کی ہوں ہے۔ کس کی ہوتے ہے۔ کس

دوسری کے دل یس بھی تخی پیدا ہوئی اور اس نے تیسری اور چوتھی کواشادے سے پاس بلایا۔وہ نامرادی بھی بھا گئے ہا اوہ ہو گئیں اور کہا'' جاتی ہوتو کو خرج لے کرچلو۔ سکینہ ہوش ہے۔ سجیاں سریانے سے الواور نفتری کا مندوقی کوشوی سے نکال کرچل دو۔''

جس کی گودیں بچھا اس کورس آیا اور کہنے گی اس کو کون در کھا۔ ایک نے کیا "ماں کے پاس لاوو۔" بونی " در نہیں بوا بی سان کورس کے بیان کو ساتھ کے در جان بوا بین اس کو ساتھ کے در جان بوا بین اس کورس کے علاوہ بیجاری سکینہ پھڑک کر مرجائے گی تم کور حم بیس آتا۔" اس نے جواب دیا" تم سکینہ کواکیا جو در کر جاتی ہو۔ اس برتم کورم آتا نہیں۔ جس اس ال کو کیوں نہ نے جاؤں۔ جس آئی بی کوروں گی۔ وہ اس کو پالے گی۔ میں اس کا بجان بھوڑ او سکینہ بھی مرے گی اور میں بیجی۔"

آخروه جاروں کی جاروں نفذی کا صندو فی اور بیچ کوساتھ لے کر گھرے لکل کرا ہے اسے فیمانوں کو جا میں اور سکینہ کواس گھریش اکیلا چھوڑ دیا'جہاں ایک لاش کے سواد دسرا آئری نہ تھا۔

سکند پرزیکی کی نا توانی ہے کی و پریٹائی کاایا اڑ ہواتھ کہ چار کھنے بیوش ری رات کے تھے ہوئی آیا
تو کمریس اند جرا گھپ تفایاس نے آ تکمیس بھاڑ بھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ جب کودکھائی شدیا تو بھی جس مرکی ہوں
اور بہتر کی تاریک ہے۔ ہے افتیار مند سے کلے لکلا اور اس نے کہنا شروع کیا ''وین جراا اسلام' رسول جرا جر انکے ۔ خدا جراا کی وحدہ لاشریک ۔ یا اللہ تو بدے کی دوئی و سے انکیا ہوں۔ یمری قبر کوائ جر سے جس ندر کھاور جند کی دوئی و سے انکیا ہوں۔ یمری قبر کوائ جر سے جس ندر کھاور جند کی دوئی و سے انگیا ہوں۔ یمری قبر کوائ جر سے جس ندر کھاور جند کی دوئی و سے انگیا ہوں۔ یمری قبر کوائ جر سے جس ندر کھاور جند کی دوئی و سے انگیا ہوں۔ یمری قبر کوائ جر سے جس ندر کھاور جند کی دوئی و سے انگیا ہوں۔

تھوڑی دریش اس کو آسان پرتادہ چیکے دکھائی دیکاوروہ بھی کہ بھی زیرہ ہوں اور پاٹک پر لیٹی ہوں۔ تب آق اس نے ما اوک کو آوازیں دیٹی شروع کیں۔ جب کوئی نہ بولا تو ڈر کر اور بیاوسان ہو کر اٹھ بیٹی ۔ اس کی کروری جاتی دی یا اس کو یا د نہ رہا کہ بیس کرورہوں۔ پاٹک سے بیچا تری بھی روٹن کی تو اس نے دیکھا کمر میں کوئی آوی جی ہے۔ کن بی سسرے کی لاش رکی ہے۔ اس کے موا پچونظر نہیں آتا۔

رات کودت مرد کود کی کرای و بهت وراگااور جینی ماری کی مطیعی کوئی آدی بودا و دی گاوال اورای اورای اورای اورای اورای اورای کروای مورای کروای کوش آگیا۔

من کساس کوال درست نباو عادده فرش بر بدو آب دان بر حافراس نا کی کول ۔

ال دفت دل میں ایک طرح کی براس کی معلوم ہوئی۔ اگر چدود دفت سے اس نے یک کھایات کا گر گم اور خوف معیدت کی تیزی میں انسان کو مغیر طاعاد جا ہے۔ اس کے مطاورہ فرق کر انے میں بروش یائے کے سب اس کا ول جس مام جور قوں کی طرح برداند تھا۔ اس نے جایا کہ بعد کو وٹن کرنے کی مذیبر کرے اور خود کر کھا ہے کہ کوگ اس کو مشرت کی معلوم ہوئی تھی۔ یک عام جور قوں کی طرح برداند تھا۔ اس نے جایا کہ بعد کو وٹن کرنے کی مذیبر کرے اور خود کر کھا ہے کہ کہ کا کہ کوگ اس کو مشرت کی معلوم ہوئی تھی۔ یک اس کو خوال آبا کہ کہ برای کیا ہوا۔ اس خوال کا آبات کی کیا ہوا کی اس کو خوال آبا کہ برای کیا ہوا۔ اس خوال کا آبات کی کیا ہوئی کے مشرف کی میں برداند کی مشروع کا خروج کی اور اس نے دیوانوں کی طرح دوڑ دوڈ کر صادے کو میں جور بھی تا ہوئی کی اور اس کے اعدادی کی مدال کے اعدادی کی کھان کی میں اور ان کی کھان کی میں اور ان کے اعدادی کر میں اور ان کی کھان کی میں اور ان کے اعدادی کی کھان کی میں کو میں گئی کہ ان کے اعدادی کی تعدید کیا۔ کی کھان کی میں کو میں گئی کی میں کے اعدادی کی تعدید کیا ہوئی کی کھان کی کھان کی میں کو میں گئی کی کھان کی کھان کی کھان کی کھان کی کھان کی دور کی کھان کے کھان کی کھان کی کھان کی کھان کی کھان کی کھان کے کھان کی کھان کے کھان کے کھان کی کھان کے کہ کو کھان کی کھان کی کھان کی کھان کی کھان کے کھان کی کھان کے کھان کے کھان کی کھان کی کھان کی کھان کی کھان کی کھان کی کھان کے کھان کے کھان کی کھان کے کہ کو کھان کے کہ کھان کے کہ کو کھان کے کھان کے کھان کی کھان کے کہ کھان کے ک

آخرمصیت کے ورج نے چراس کا ہاتھ پکڑااوراس کول کھوڑی کہ لی دی اوروہ بجے کے خیال کو بھول کی اور سرے کے وقت کا خیال اس کے سامنے آگیا۔ اس نے الماری کھولی آ کیک سفید چاور نکالی اور شہید کی لاش پر ڈال وی اور مصلی بچھا کر بچدے میں کر پڑی اور دورو کر کہنے گی:

"اے فدا اتیرے ایک بندے کی لائی ہے جس کونہ کن میسر ہے ندفن تیرنصیب ہے ندنماز اپنے فرشتوں کو بھیے کہ دو اس کی تماز پڑھیں اور اپنی آغوش رحمت میں اس کو دفن کر دیں۔ جھے سب نے دعا دی۔ بیرا تا جدار بھی ملک فاک کے دو اس کی تماز پڑھیں اور اپنی آغوش رحمت میں اس کو دفن کر دیں۔ جھے سب نے دعا دی۔ بیرا تا جدار بھی ملک فاک کے دو اس میں جا گیا۔ بیرالال بھی جھے سے جھن گیا۔ اب تیرے سوا بیراکوئی وارث بیس ہے۔ بیکس کا مجدو آبول کر اور بیرا اس تی جا کہ دو آبول کر اور بیرا اس تی جا کہ دو آبول کر اور بیرا اس تی جا کہ دو آبول کر اور بیرا اس تی جس کی اس میں بیا کہ دو آبول کر اور بیرا اس تی بیرا کوئی دار شدیں ہے۔ بیکس کا مجدو آبول کی دور بیرا تھی گڑے۔"

سکینہ خانم ابھی بجد ہے بھی تی کہ دروازہ کھا اور جارہائی خاکی دردی پہنے ہوئے اندرآئے۔ سکینہ نے جلدی سے سرافعایا اور تا محرم مردوں کو آتا و کھوکر جادر چیرے پر ڈال ٹی اور ڈرکر کونے میں چینا جایا محرسیائی اندرآ کیے ہتے۔ انہوں نے سکے نہو کا در ایروں کے مول کرد کھا اور سبل کر ہوئے 'جوان ہے دوان ہے اور بوی خوبصورت۔'

اس کے بعد انہوں نے سکیندکو چھوڑ دیا اور گھر کا سب اسباب دیکھنے لگے۔ نفذی تو ماما کی سے گئے تھیں۔ بچھ زیوراور تقیس کیڑے انہوں نے لوئے مین میں میت کے اوپر سے جا درا تھا کرانہوں نے کہا'' اوفو یہ کوئی برا ایا تی ہے۔'

اس کے بعد سپاہیوں نے سکیزکو ہاتھ بکڑ کے افعالیا اور کہا'' چل ہمارے ساتھ چل۔'' سکیند منہ سے نہ بولی اور سپاہیوں کے جرسے جیور ہوکر کھڑی ہوگئ۔وہ نہ کہہ کل کہ ش زچہ ہوں۔اس نے نہ کہا کہ بس بھوکی ہوں۔اس کے منہ سپاہیوں کے جرسے جیور ہوکر کھڑی ہوگئ۔وہ نہ کہہ کل کہ بس اس کے منہ سے نہ نکلا کہ جھے نہ ستاؤ۔ میرااس دنیا بی کوئی جماتی ہیں ہے۔اس کو خاندانی شرافت اور فیرت بات کرنے سے ردگی سے۔

جب بای اس و تعید کر لے مطے اور سکیندروازے پر بائج کی تواس نے مزکر کمرکود یکھا اورا یک شندا سانس فی کرکھا:

"رخصت اےسرال سلام اے ہے گورد کھن مرتے والے میں ان کوار چلاتے والوں کی ناموس ہوں جو زعمہ ہوں جو المحاس کی آبرد پرمر جاتے۔"

سکیند کے اس درد بر فقرے پر سیای انسے اور اس کو تھنچتے ہوئے باہر چلے گئے۔ سکینہ کچے دورتو دپ جا پ جل کی اس کے بعداس نے کہا:

"من زچہ ہوں جمد ہر رح کرد میں ہوکی ہوں جمد پرترس کھاؤ۔ علی تہارے ملک کی ہوں میں تہارے خرب کی ہوں علی ورت ہوں اور بے خطا ہوں۔"

سے من کر جاروں سابی رک سے اور انہوں نے افسوس کر کے گیا" تو ند تھرا۔ ہم تیرے لیے سواری لاتے ہیں۔ " سے کہ کر تین آ دی شہر سے اورا کی۔ آ دی زخیوں کی گاڑی لایا جس میں سکیند کوڈ آل کر پہاڑی سکتیب میں لے گئے۔

#### بارورس کے بعد

کسی کومعلوم نیں غدر کی زچر سکیت پر بارہ برس کیے گذر ہاوروہ کہاں کہاں رہی اوراس نے کیسی کیسی معینتیں افغائیں۔ ہم نے جب اس کود یکھا تو رہنگ کے ایک مطلق وہ جگے ہا گھ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں۔ اس کا پاجامہ پینا ہوا تھا اس بینا ہوا تھا اس کا گرتا ہے صدمیلا اور پوئدار تھا اور مرکا دو پٹہ بالگل پینا ہوا آیے جی تو اسامعلوم ہوتا تھا۔ وہ بنا لیا جہت فاقد زدہ تھی۔ مرکے بال الجھے ہوئے تھے چرے پر بہت فاقد زدہ تھی۔ ہم کے بال الجھے ہوئے تھے چرے پر صدم جود تھا ، مرکز اللہ محل اللہ تھی ہوئے تھے جرے پر صدم جود تھا ، مرکز اللہ علی اللہ محل اللہ تھی تھی اللہ تھی ہوگا اور دیار پر ہاتھ در کھکر مرجم کا لیک تھی۔ اس کے یاؤں الز کھڑاتے تھے تو ذرا تھر کر مرائس لین تھی بھر آھے برحی تھی۔ اور دیار پر ہاتھ در کھکر مرجم کا لیک تھی۔ اس کے یاؤں الز کھڑاتے تھے تو ذرا تھر کر مرائس لین تھی بھر آھے برحی تھی۔

تعوزی دورجا کراس کوایک شادی کا محرطا جہال سینکاروں آ دی کھانا کھا کریا ہر آ رہے تھے۔ بید ہاں تغمر کی اور اس نے بڑے دردنا ک اندازے رمیدالگائی:

'' فلک کی ستانی ہوں۔ بڑے گھر کی جائی ہول عزت موا کرشرم مٹا کرروٹی کھانے آئی ہوں۔ بھلا ہوصاحب روٹی کا نکزا مجھ کو بھی۔ سہرے کی خیز محوڑے کی خیز جوڑے کی خیز ایک تو الد جھ کو بھی۔''

سکیندگی صدافقیروں کے فل شور جس کس نے ندی بلکدا یک نوکرنے جوشادی کا منتظم تھا 'اس کواپیاد ملاویا کہ پیچاری جاروں شانے جیت گریزی اور گرتے وقت ہے کسی کے لیجے جس اس نے کہا:

" میں سنے تین دن سے محرفیں کھایا مجھے نہ مار کہ بی خود قسست کی ماری ہوئی ہوں۔اے خدا میں کہاں جاڈی ا اپن جتا کس کوسناؤں۔ "بید کہد کروہ رویے گئی۔

ایک لاکا کمزاموایه حال دیجه رمانهای وخود بخود سکیند پرتری آیااور با افتیار روی ای است سکیند کوسهارا دے کرافھایااور کہا'' آؤمیرے ساتھ چلو ہی تم کوروٹی دوں۔'

سكندائ كے كماتى بشكل الحد كركى وكا قريب كاكم مى خدمت كارى بر قوكر تفاروبال لے كااور شادى كا آيا بواائے هے كا كھانا اس كة كركھا يكندنے دو لتے كھائے باتى بيائے كھوں بنى دم آيا قولا كو برار بزارد عائمي ديے كى۔

اب جواس نے لاک و فورے دیکھا قواس کے دل میں دھواں ساافھااوروہ ہا افتیار ہو کرلا کے کے گئیگہ کردونے کی اورلاکا جی سکیندکو چت کرنے تاب سابھ کیا۔ سکیزئے ہم جمان قوسی کا بجہ ہے؟ "بولا" میری ماں اس کھر کی مال اس کھر کی مال اس کھر کی مال اس کھر کی اس اس کھر کی ہوئی جواب دیا "وہ اور تائی دوفوں شاوی میں گئی ہوئی جس سان چودھرائن کے ساتھ جن کی وہ قوکر ہیں۔ " سکید یہ تن کر جب ہوگی کر وہ سونتی تھی کہ اس لوت بر میں اس خودھرائن کے ساتھ جن کی وہ قوکر ہیں۔ " سکید یہ تن کر جب ہوگی کر وہ سونتی تھی کہ اس لوت بر میں اس خودھ کے اس اس خودھ کے ساتھ اس نے جھے برا حمان کیا ہے گئی اس اس ان کی جو تر ارتین کیا کرتا۔

اسے بھی لاک کی بال اور مائی کمر بھی آئی کے فید نے فورا پھال اور کے کی مائی میکی در اللہ ہے جو غور کے میں اس کے میں اللہ میں اللہ میں اس کے میں اس کے میں کا اور اینا اور اینا اعراد ممال اللہ میں اس کے میں کا اور اینا اعراد مال اور اینا اعراد ممال ا

اس کو بتایا تومامان کولیت می اور برا تعمیاررونے کی۔

بن ربية و المار من المار من وراصل سكين كابينا مول تووه بحردو باره سكيندكو چث كردون فكاادر سكيندن الني الني الني كوميماتي الن كوميماتي الناكرة مان كود يكما اوركبا:

" فلکراے پروردگار!احسان اے مولا! کرغدر کی تابی میں میزے بچے کوزعدہ رکھا اور بارہ برس کے بعد جمع

کیڑی کے دن چیر دیئے۔'' اس کے بعد سکینہ نے فرخ آباد اپنے شکے میں خط مجوایا۔ وہاں باپ مر بچکے تھے۔ ٹین بھائی زندہ تھے۔ دہ رہنگ آئے اور بہن اور بھا نج کوہمراہ لے گئے۔ اڑکے نے ماماادراس کی اڑک بینی پالنے والی کوساتھ لے لیا اور فرخ آباد ہے جاکرانہوں نے امیران ذیم کی بسرکی۔

\* \* \*

## بمكارى شنراده

### دروناك آواز

اس کی آواز بہت بلنداور دردنا کہے۔جب دو نہائت مائی ادر صرت آئیز کیج میں بلند آوازے کہتا ہے
"الله ایک ہے گا آثاد لوادے ۔ ٹو بی دے گا۔ ٹو بی دلوائے گا۔ ایک ہے گا آثاد لوادے ۔ " قوباز اروالے اور بازار کے
"یاافتدا کی ہے گا آثاد لوادے ۔ ٹو بی دے گا۔ ٹو بی دلوائے گا۔ ایک ہے گا آثاد لوادے ۔ " قوباز اروالے اور بازار کے
قریب جتنے کم میں ان کے رہنے والے اس آوازے فود بخود بخود میں اگر چوان میں ہے ہوائے دو چار کے
کوئی میں واقعت نہیں ہے کہ فقیر کون ہے اور اس کی آواز میں اتناورد کول ہے۔ بعض کم دل کی مور میں قریب کے گئی میں کہ
شام مولی اور پر شوس آواز کا فوس میں آئی میں اور گئی بیاس باش مورجی اور اس کے اور کی کول نقیر ہے۔ اور کی کول نقیر ہے۔ بھی گروں کی مورجی آور میں کول فقیر ہے۔ بھی گا واز سنتے ہیں۔ خرائی کول فقیر ہے۔

جو ہمیشہ رات بی کے وقت بھیک ما تھنے لکا ہے۔ دن کو بھی اس کی آ واز بیس آتی۔

نقیر جب کلوخواص کی حویلی ہے بازار میں آتا ہے قوسید حاجا مع مجری طرف کئری شکتا ہواا ہے واہم مظوج پاؤں کو کھنچتا ہوا اور نے معلوج پاؤں کو کھنچتا ہوا تو سے لیے اور اسے خاک اڑا تا ہوا آہت آہت چلا جاتا ہے۔ ایک ایک منٹ کو تف کے بعداس کی زبان ہے بس بیمدابلند ہوتی ہے 'یا اللہ! ایک پیے کا آثاد اوادے تو ہدے گا۔ تو می دلوائے گا۔ ایک پیے کا آثاد اوادے۔ تو ہدے گا۔ تو می دلوائے گا۔ ایک پیے کا آثاد اوادے۔ نو ہدے گا۔ تو می دلوائے گا۔ ایک پیے کا آثاد اوادے۔ نو ہدے گا۔ تو می دلوائے گا۔ ایک پیے کا آثاد لوادے۔ نو ہے۔ ''

نقیرکی دکان پریاکی فخص کے سامنے خمر تائیں۔ سیدھا چالا بہتا ہے۔ اگر کمی داہ گیرکو یادکان دارکورم آسمیا اور اس نے نقیر کے بیائے میں پیسڈ ال دیایا آٹایا اور پھیکھانے کی چیز ڈال دی تو نقیر نے بس اتنا کہا" محلا ہو ہاہا۔ خداتم کو برادنت ندد کھائے۔ ''اور آگے بڑھ گیا۔ آٹکھوں کی معذوری کی وجہ سے دیکے بھی ٹیس سکتا کہاس کو خیرات دیے والاکون تھا اور کون ہے۔

جائع مسجدے واپسی کے وقت بھی ہیں آ واز لگا تا ہوا کلوخاص کی جو لی میں آ جا تا ہے۔اس جو لی میں قریب مسلمانوں کے بہت ہی جوٹ الگ جبوٹے مکان جیں۔انہی مکانوں میں ایک بہت ہی چھوٹا اور فوٹا چھوٹا مکان میں اسلمانوں کے بہت ہی چھوٹا اور فوٹا چھوٹا مکان میں اس فقیر کا بھی ہے۔ گھرے دروازے پرواپس آ تا ہے تو کواڑوں کی کئی ہوئی کنڈی کھول کرا عدرجا تا ہے۔اس مکان میں مسرف ایک دالان ہے اورایک کوٹھڑی ہے اورایک یا خانہ ہے اور چھوٹا سامحن ہے۔دالان میں ایک ٹوٹی ہوئی جاریائی ہے اور فرش پرایک پیٹا ہوا کہل جھا ہوا ہے۔

#### بإدشاه كاثواسه

دیلی دالول کومعلوم بی نہیں کہ یہ فقیر کون ہے۔ بس دو چار جانے والے جانے ہیں کہ یہ بہادر شاہ یا دشاہ کا حقیقی ا نواسہ ہے اور اس کا نام میرز اقر سلطان ہے۔ غور ہے پہلے خوبصورت جوان تھا اور قلعہ بی اس کے حسن کی اور قدر مونا کی بری دھوم تھی۔ گوڑے بوسوا ہے تھے بری دھوم تھی۔ گوڑے بوسوا ہے تھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے اور میں اور دیل کے بازار والے داستہ جلتے گوڑے بوسوا ہے تھے۔ اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے اور میں اوک جملے کرملام کرتے تھے۔

یا آئے۔ وقت ہے کہ غدر ۱۸۵۵ء کا نقلاب نے اور مسلمانوں کی سلطنت اور تہذیب کی برباوی نے اس کو برکاری بنا دیا ہے۔ بمکاری بنادیا۔ گور نمنٹ نے پانچ روپ ماہوار پیش مقرر کی تھی۔ وہ بھی فضول قربی کی وجہ سے بنے کے ہاں رہی ہوگئے۔ اب رات کو گذا کری کے لیے نکلتا ہے اور جو پکھٹل جاتا ہے اس سے دونوں وقت کی گذراوقات کر لیتا ہے۔

ک نے پوچھا" بیرداا تم دن کو باہر کون ایس آئے ؟ "فنراور قرسلطان نے جواب دیا" جن بازادوں میں بیری ایکن مورت اور شاغرار مواری کی دھوم جا کرتی تی ان بازادوں عی بیری والت کے دون کے وقت اللہ مونی مورت اور شاغرار مواری کی دھوم جا کرتی تی ان بازادوں عی بیری والت کے دون کے وقت اللہ مونی وجا شرم آتی ہے اس کے دات کو لاکا موں اور مرف خوا ہے انگراموں اور ای کے آگے جاتی ہیں تا تھوں وہ ای کے ان کے باتھ جیلاتا موں اور مرف خوا ہے انگراموں اور ای کے آگے جیلاتا موں اور ان کے دون کے دات کو لاکا موں اور مرف خوا ہے انگراموں اور ای کے آگے جیلاتا موں اور مرف خوا ہے انگراموں اور ای کے آگے جیلاتا موں اور مرف خوا ہے انگراموں اور ان کی کے آگے جیلاتا موں اور کے دون کی دون کے دون کی دون کے دون کے دون کے دون کے دون کی دون کے دون کے دون کے دون کی دون کے دون

پر کسے کہا" میر زا! کیا افرون کی عادت بھی ہے "" توشیز ادوقر سلطان جواب دیتا ہے کستی بال مری حیت

كسبب افون كى عادت بحى يركى باور بى بحى چندو يحى في ليما مول-" ير يوجها كياك فدرے لے كرآج كا كرة ج كي كذرى ذرااس كا حال بحى توسناؤ " تو ترسلطان ايك شندا سانس لے کرچپ ہوجاتا ہے اور پچے دیر کے بعد کہتا ہے " پچھ نہ ہوجو۔ خواب دیکے دہاتھا آ کھ کھل گئے۔ اب جاگ رہا ہوں اوروہ خواب چربعی نظر بیں آیا۔نداس کے نظر آنے کی امید ہے۔'

## جب ماقی کے ہاتھ میں جام تھا

چېساتى كى باتدى جام تقااوردنى كى مخل يى دى دى تى تى داوركاندام بى زىدو تھے۔اكى مىخوارنے حبوم جوم کرکہا تھا۔

" يارو! بدا خرى رات بينيت جانوجويد چندېم صورت اورېم خيال جمع بين كل يهال كوند موكا-"

اس وقت شنراده كل اندام في الحزائي في كرجواب ديا تعاد كل كي تكريس آج كى برم كوكول مكدر كرت بو-مانا کہ بہادرشاہ قلعہ چوز کر ملے سے اور می انجریز بہاڑی کے موریے سے شہر کے اعدا آجا کی مے محر بودت میسر ہال كوننيمت جانواوردو كمرى فم ايام كودل سے دور ركھو۔ لاؤميال ساتى ايك جام اور وے دو۔ في ليل اوراس آخرى مع كو أيك دفعه في مركزادرد كيديس-"

مع قریب تی۔ بہاڑی کا مورچدد تی پردات بر کو لے برسا تار ہااوراب بھی تو ہوں کی کرج سے دتی کے درد والوادارة ري تھے۔

خاص بإزار كے ايك عاليشان مكان على چندنوجوان جمع شف ستارى رباتھا ۔ دور جل رباتھا۔ چيتيروں ميں پیول بحرے دکھے تھے۔ چاروں طرف اور الساخ دان تھاوران میں بھیلی ہو کی شعیں جملسلاری تھیں۔

شنراده كل اندام بهادرشاه كقري رشة داري كرونواب ججرى برادرى كاايك نوعراز كاسمعل رعدانه كا روح روال تعاردتی میں برخض کو یعین تھا کیل دیلی مقلوب ہوجائے گی۔ یادشاہ ہمایوں کے مقبرے میں بطے سے ہیں۔ امريز سويرے آجائي كاس لئے آئ أنهول في الك آخرى بهارائي سلانت اوراس كيش ونشاط كود يھنے كويد مجلس آراستدي تمي تفرتفري نام كاليك فوش كلواور فوش زوز نائد ساقى ينايا كيا تفار درد ناك اشعار برم جارب تصاور موت برخض كيسائ كمزى نظرة في تحي-

منع کی اذان ہوئی۔سب کھڑے ہو گئے۔گل اعدام کے طازم نے خبر دی دروازے پر رتھ حاضر ہے۔گل اندام نے ساتی کوانعام دیا۔گل روکو محلے لگا کر رخصت کیااور رتھ عمل موار ہوکر الورکی طرف روان ہوگیا۔

(r)

پندرہ دن کے بعد الور میں مشہور ہوا کردتی ہے انگریز مخبرات میں اور ان لوگوں کی تلاش ہوری ہے جو بادشاہ کے قرابت دار میں یاغدر میں حصہ لے مچکے میں۔

مل اعدام بار يك المل كائر تدبية بكلما باتع ش كيد مكان كي جيت برال د باقعا كدچندا دى ب باكاندو شعد برال د باقعا كدچندا دى ب باكاندو شعد برا معادب عالم! آب كرفاري - جليد ينج موارى حاضر ب-"

گل اندام سکراتا ہوائیج آیا اور تھ جس موار ہوکروٹی کی طرف دوان ہوا۔ سات آخمد تھوں جس قیدی موار منظ حران جس کوئی مغموم معلوم ندہوتا تھا۔ سب جنتے ہوئتے جارہ ہے۔

(r)

ہاندنی چک سہری معبد کے سامنے کر بیاں بھی ہوئی تھیں۔ اگریز مودت مرد بیٹے تھے۔ سامنے مجالی اس کوئی تھیں۔ تھریز مودت مرد بیٹے تھے۔ سامنے مجالیاں کری ہوئی تھیں۔ تیدی مثلیں بندھے کھڑے تھے۔ ایک ایک ایک کولائے اور بھائی پراٹٹا تے تھے۔

گل اندام کو بھی لائے۔ اس کا دہی تھا ٹھر تھا۔ جبنی طمل کا گریڈٹا اے باتی جوتی محدی رکھت کا چیڑا سید سرکی بوی ہوئی آئی کھڑ سرد تد بھرے پر جسم کا انداز۔ ماکم نے کہا '' شنرادہ گل اندام ایم پر بہناوت میں جعد لینے کا افرام ہے۔ اس لیے تم کو بھائی دی جاتی ہوئی ہے۔ اس لیے تم کو بھائی دی جاتی ہے۔ "

كل اندام في كرون موزكرها كم كود يكمااوركيا:

" بجے حکومت کی بغاوت واطاعت ہے کوئی سرد کارنہ تھا۔ البتہ خدا کا گناو شرور کرتا تھا۔ پہلا تھا اور ہر ا دنت فم ایام ہے دورر بہنا جا بہنا تھا۔ تم کہتے ہوئی نے بغاوت میں حصد لیا۔ بال بچ ہے میں نے خدا ہے بغاوت کی تھی اور میں ہرسز اکا مستخل ہوں۔"

ما کم نے بہ تقریری ادر سپائی کواشارہ کیا۔ وہ گل اندام کو جہائی کے تختی ہے کے بااورری کے بین ڈالی دی۔
ایک ایک آئی آزاز آئی۔ سب لوگ جوم کی طرف و کھنے گے جو قریب ہی ایک طرف کوڑا تھا۔ ویکھا ایک پوڈی محورت زاروقطا رروری ہے اور دونوں ہاتھ ل ری ہے۔ اور "میراجاء" میراگل اندام" کید کر کے قرار اور بی ہے۔
مورت زاروقطا رروری ہے اور دونوں ہاتھ ل ری ہے۔ اور "میراجاء" میراکر دیکھا کہتے تھے گیا اور گل اندام نے بین اپنی میں لگ کیا۔
ماکم کی آتھوں میں بھی آتسوآ گے اور سپائی بھی گل اندام کی مال کی کے بینا کی کور کی گھر کردوئے گئے کردوئے گئے۔

(4)

۱۹۳۰ء میں دنی کی آبادی بہت ہو ھائی تھی گردیلی والے نہ ہے۔ سب باہر کوگ یہاں آباد ہے۔ گل اندام کی لاش لال قلصہ کی کھائی میں سلیم گڑھ کے قریب دنن کی گئی ۔ وہاں ایک بوڑھے آدی دیلی کا رسالڈ 'ساتی' لیے بیٹے پڑھ رہے تھے۔ یکا کیسان کو خیال آگیا کہ میں بھی گل اعدام کی آخری مختل میں شریک تھا۔ اگر چہ بچ تھا اور خدر میکاری کر رہاتھا' مگروہ سب سال آ تھوں کے سامنے ہا اور جس دن گل اعدام کو بھائی دی گئی اور اس کی لاش یہاں کھائی میں ڈائی گئی اس دن بھی موجود تھا۔ لاؤ پکار کرد کھوں شایداس کھائی میں گل اعدام کی کوئی فری اجمامی خاک کا کوئی ذرہ باتی ہواور وہ جھے کو جواب وے اور پہنیال آتے بی ان کوش آگیا اور کئی گھٹے ہے ہوش پڑے دے۔

#### \* \* \*

## جب من شفراده تعا

جمینی کے بینڈی بازار میں مخل ہول کے برابرایک بڑھا آدی ہے ہوش پڑا تھا۔ آنے جانے والوں نے پہلے خیال کیا کہ کوئی تھکا ہوا مسافر ہے جواب تک سوتا ہے۔ بینڈی بازار کی ان پڑو یوں پر جن پر پیدلوں کا راستہ ہے مبح کے وقت سینکڑوں پرد کی مسافر جن کو مکان میسرنہیں پڑے سویا کرتے ہیں گئین جب دی نے چھے اور بڑھا ہیدار نہ ہوا تو پہرے والے سیابی نے قریب آ کرد یکھا۔ بڑھا بہت کروراور تا تواں تھا۔ پھی واڑھی مجووں تک کے بال سفید چہرے پر جمریال آ تکھیں اندرکودھنسی ہو کیں بدن پرا کیے میلائر تہ جس بھی کی پیوند ٹا گوں بیس کا ڈھے کا یا جامد۔

سپائی نے پہلے تو جگانا چا ہا اور جب وہ نہ جا گا تو قریب آ کرخورے اس کی صورت دیکھی اور بولا" بہتو شاید مر سپائی ۔ " دو تین را مجیر دل نے جمک کر بڑھے کو کردٹ دی۔ اس کا چیرو دیکھا تو معلوم ہوا سانس آ رہا ہے گرکسی دجہ ہے ہو تی ۔ ب

سپائی نے ایک دکوریے اڑی دالے کو آواز دی اور بڑھے کو اٹھا کراس میں لا دااور ہے ہے بہتال میں لے عمیا۔ پاری ڈاکٹر نے بڑھے کود کھے کرکھا ''اس کوکس نے بچھ کھلا دیا ہے۔ زہر اثر کرچکا۔ اب اس کا علاج مشکل ہے۔'' پھر مجھی اس نے کوشش شروع کردی۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑھے کو ہوش آیا اور اس نے کہا '' بٹی او کہاں چلی گئے۔''

بر سے گی آ دازا س قدر ما توان تھی کہ کمپوڈر کے سواکس نے نہ ٹی اس لیے اس نے کہا" ارے تواب استال میں ہے۔ تیری بنی یہاں بیس ہے۔ "بر سے نے چرمری ہوئی دھی آ داز میں کہا" میں نے سات دفت سے پر نہیں کھایا۔ جھے بھی کھایا۔ جھے بھی کھایا کہ تی میں اس کی دن سے خرنیس کو وہ کہاں جا گئی۔ " جھے بھی کھانا کہ تی تھی خرنیس دو کہاں جل گئی۔ "

کیوڈرنے ڈاکٹرے بیال کہا۔ ڈاکٹر نے شوریا تجویز کیا جوتھوڑا تھوڑا کرکے اس کو پلایا حمیا۔ جب بذھے میں ذراجان آئی تو پولیس والوں نے اس کے اظہار لیے کیونکہ تھانے کا حمرداس کی بیبوٹی میں ایک پھیرا کر کے جلا حمیات ہے۔ جب اس کوفیر بوٹی کہ بذھے کو بوش آگیا تو دہ پھر آ یا اور اس کے حالات دریافت کے۔

یڈھےنے کہا'' یم چارمینے ہے بہتی میں رہتا ہوں۔ میراکوئی مکان بیں ہے۔ مرکوں پر گذارہ کر ایہا ہوں۔
میری ایک بنی پانے کی نوکری کرتی ہے۔ وہ کھیت یاڑی ش ایک طوا نف کے ہاں نوکر تھی اور میج شام جھے کو اپنے جھے کے
کھانے یس ہے آ دھا کھانا سرک پر آ کردے جاتی تھی گرچاردان ہے وہ بیل آئی۔ جس مکان پر وہ نوکر تھی ہیں وہاں بھی
کیا اور ریڈی ہے اس کا حال دریا دت کیا۔ اس نے کہا وہ تو دس دان ہوئے ہماری نوکری چیوز کر کہیں چلی میں ہیں کر می
نے اس کواور کی جگرڈ مویڈ اسکروہ کہیں نسلی۔ جب یہ چودقت کا قاقہ ہو چکا اور جھے ہیں چلنے کی طاقت شربی تو جس بینزی
ہازار کی سرک سے رات کو لیٹ دہا اور بیوش ہوگیا۔"

تقانے کے محرر نے پوچھا'' تم تو بھیک ما تکتے تھے۔ پھر کیوں بھو کے دہے۔ ہمینی شہر میں بھیک ما تکتے والے بی اے یا س او کوں سے ذیاد و کمالیتے ہیں۔''

بڈھے نے محرد کی یہ بات کی تواس قدر طیش آیا کہ آسمیس طلقوں سے اٹل پڑیں اوراس نے اپنی مخرور آواز طلق سے بہت زور کے ساتھ باہر نکال کرکہا۔''بس جناب چیکے دہئے۔ زیادہ بکواس نہ سیجئے۔ شاید آپ نے اسپیٹے باوا کے ساتھ جھے کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا۔''

محرر کوایک شکنته حال کنگے کی بیات تیم ہو کرگی اور اس نے بڑھے کے ایک فرانچہ مارا۔ بڑھا فرانچہ کھا کرچیت کر پڑا 'کرفور آا نفااور ڈاکٹر صاحب کا رول میز پر سے اٹھا کرمحرر کے سر پر مارا جس سے محرر کا سرپیٹ کیا اوروہ فش گر پڑا۔ لوگوں نے بڑھے کو بکڑلیا در نہ وہ دوسر اواد کرنا جا بتا تھا۔

ڈ اکٹر نے محرد کوڈرینگ روم میں لے جاکراس کے زخم کودھویا اور دوالگائی۔ سپائی بڑھے کو لے کرتھائے میں پہنچا۔ یور پین انسیکٹر دہال موجود تھا۔ جب اس نے بڑھے کے حالات سنے تواس کو بھی بہت قدماً یا بھراس نے کہا محرد کے بیان تک اس کوحوالات میں رکھو۔

شوربالي كربدها بهت تيز موكيا تفاادر محردكو براير براكهد باتفا

زخم کی پٹی با ندھے ہوئے محرر تھانے عمل آیا اور انسینز کو واقعات کی رپورٹ سنائی۔ اس نے بڑھے کو حوالات ے نکال کر پھر اس کے بیانات لکھنے شروع کے۔

بڑھے نے کہا'' جس بیان اس وقت دوں گا کہ پہلے آپ کے جرمصاحب جھے معافی ما تھیں۔ انہوں نے جھے جے عزت دار کو بھک منگا کیوں کہا۔''

مرر نے کہا" کیوں بکا ہے۔ بواعرت دارا یا کئی سے خوراد کہتا ہے کہ بری بی رفزی کے بال وکر تی اور اب عرت دار بنا ہے۔ تو بحک منافیس ہے تو کوئی فعک یا دا کو خرور ہے۔"

بڑھے پر پھر ضعے کی اہر طاری ہو کی اور قریب تھا کہ وہ گرد پر دو بارہ تلاکرے لیکن سیاریوں نے اس کو پکڑانیا اور السیکڑنے بڑھے کو دھم کا یا کر فیر دارا پی جگہ کھڑے دو مودر شامجان مولک

بر صے نے کہا" تو کیا آپ ایک ٹریف آدی کو گالیاں داوائے کو بہاں لاے ہیں۔ علی ٹہنتا وہل کا خوال مول قو برگز کی کی گال دستوں گا اور این جان ایک جان ایک کردون کا " شہنشاہ دیلی کے خون کا لفظ من کرائے پڑکوئئی آ می اوراس نے مررے کیا" بیتو پاکل مطوم ہوتا ہے۔ تم اس کو

\*\* <u>\*\*</u>

اس كے بعد الكير نے بڑھے ہوالات كرنے شروع كيے۔

المن المرائ المرائل المرائل

انیکڑنے کیا" یہویال میں کیا کام کرتے تھے۔"بدُ حابدالا" میں ایک امیر کے دروازے پرج کیدارتھا۔ میری اور کی اس امیر کی چھوکری تھی۔ میں نے اس کو بٹی بنالیا تھا۔"

السيكون بوجهاد شهنشاه و بلى اخون تهار سائد سے دن سے آیا كونك الجى تم كتے ہے كہ بن شهنشاه د بلى كا خون بول ايك محكے كاچ كيدار يہ كونكر دموئ كرسكا ہے۔"

ید صے نے مسکرا کر کہا" جب ہے تم بہاں آئے میں چوکیدار کن گیا۔ ورنتہارے آئے ہے پہلے میں شخرادہ

قا۔ "انہ کو بدھے کے مسکراتے ہے جز ااور اس نے کہا" میرے آئے ہے پہلے اگرتم شغرادے تھے قو آئی جلدی چوکیدار

کر جم سے میرے مانے پاگل ہے کہ ہا تیں نہ کرؤ میں تبہاری حقیقت کو جانا ہوں تم بوے ہوشیار بدمعاش ہو۔"

بدھے نے یہ بات می قو پھراس کے چرے کا رنگ بدانا گراس نے بہت صبط کے ساتھ جواب دیا " تی ہاں آپ میری
حقیقت ہے واقف ہیں اور میں آپ کی حقیقت ہوں۔ میں نے اہراہیم فودھی کا گھر لوٹا تھا اس واسلے میں تجی
برمعاش ہوں۔ آپ نے میرا گھر لوٹا لینزا آپ می بدماش ہیں۔"

المنكوف سے جاب ہو كيا حمراس نے اپنے مراج كو قالد ميں ركد كركيا" تمبارے كمر ميں كتا مونا مائدى تعاجس كو ميں نے لوٹ ليا۔ "بڑھے نے جواب ديا" متنامونا مائدى بايراور جاليوں نے ايرائيم لودى كے كمرے لونا تعا وہ سب آپ كے تبنے ش ہے۔"

الميارين وكياتم إيرك اولاد المين برمايولا من إيرك اولاد تعام مراب يوكيدار مول الميل بلك بك

البكر ناس كے بعد كي ندكها اور تحكم ديا اس كودالات على لے جاؤ۔

(r)

مبئی میں مغلبہ فاعمان کے ایک شیزادے دہے تھے۔ کیرولیاں کوارلگائے ہوئے۔ انگریزی حکام ہے بھی ان کا لمنا جانا تھا۔ انسپٹر میا حب نے ان کو بلایا اور کیا 'آیک شخص دھوٹی کرتا ہے کہ میں دہلی کے شاہی فاعمان ہے ہول۔ کیا تم اس کو بچان کتے ہو کے کو گرتم کو جی دھوٹی ہے کہ بی شیزادہ وارا بخت این بہاور شاہ کا بیٹا ہوں۔'' میخض حوالات کے قریب میااور بڑھے چوکیدار کود کھی کر بولا ' مجموٹ ہے۔ بیشنم ادو کیس ہے۔ حوالات کے اندرے بڑھے نے کہا 'نہیں بلکتم شنم ادے نہیں ہو۔''

النيكڑنے ہو جماد دتم كس دليل ہے كہتے ہوكہ حوالات كابڈ حادثل كے فائدان ہے بيں ہے۔ وہ بولاد وليل كرنبيں ہے۔ بيس ايخ فائدان كرسب لوكوں كوجا تا ہوں۔ "

حوالات كاندر بدر مابولا من عمر من زياده بول اور جي اين كان الحال من المال من المال من المال من المال من المناه معلوم المن المناه المناه المن المناه المناه

حوالاتی بڑھانے بنس کرکہا'' یی جموت ہے کہ بادشاہ اور زینت کل میں تھے۔ دہل کے بیچ بیچ کومعلوم ہے کہ یہ دونوں پاکی میں تھے۔ ایک پاکی میں جوال بخت اور زینت کل تھے دومری میں تاج مل تھیں۔ تیسری میں فود ، بادشاہ تھے ان کے سواکوئی فخص ان کے ہمراہ نہ تھا۔''

جمین والاشتراده یکو محبراسا کیا کیونکداس نے فرضی واستان اپنے شغراده ہونے کی جمین میں مشیور کرر تھی تھی اور لوگ اس ک عزت کرتے ہے۔

بڑھے والاتی نے اور بھی چند سوالات کے محرکسی کا تھیک جواب بھی والے شیرادہ نے ندویا۔ انسیکٹر کھڑا ہوا یا تیں من رہا تھا۔ اس کو یعین ہو گیا کہ حوالاتی بڑھا سچاہے اس لیے اس نے اس کو حوالات سے نکال لیا اور سائے کری پر بٹھا کرھالات دریا دنت کرنے لگا کہ غدرے اب تک اس پر کیا گیا گذری۔

(r)

حوالاتی بدھے نے کہا'' جس میر زاختر سلطان کا بیٹا ہوں جو بہاور شاہ کے بیٹے تھے اور جن کو قدر کے بعد کو لی سے آل کردیا گیا۔ غدر جس میری عمر افغارہ سال کی تھی۔ غدر کے زمانے علی جھکو تیش ہور ہی تھی۔ جار میسیے لگا تاریخا۔ بیمار دہا۔ جس دن میرے دالدگر فآر ہوئے میں ہمایوں کے مقبر ہے جس قوا۔ شام کو جب فیرا کی کہ میر زامغل اور میر زاختھ سلطان وغیرہ آل کردیے کے قامیری دالدہ جھے کو اور میری چھوٹی بین کو لے کرفریدا یا دکی طرف رواندہ وی کیونک دہاں ہمادے دو فیر وقل کو کا کا مرفا۔

 جائے گا۔ میری بھی جو سے بہت مانوس تھی۔ اس نے جھے کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا تو روتی ہوئی دوڑی اور جھے کو جن منی۔ صاحب نے اس کوزیردتی بنادیا اور جھے کو ایک سوار کے پیلیے بٹھا کردیلی کے میں سے آئے۔

"میں والدہ اور بہن سے جدا ہواتو وہ دونوں زار وقطار کھڑی روتی تھی۔والدہ نے روتے روتے اتا کہا۔ بینا جان سے نے گئے تو جلدی صورت دکھا تا۔ جاؤاللہ کیلی اللہ کھیان۔

" تحقیقات کے زمانے میں جو کوسندر فال پنجائی سیائی کے پاس رکھا گیا تھا جو برا ظالم تھا۔ میں پنجش کے سبب محری کمزی پا فانے جاتا تھا۔ جب فارغ ہو کرآتا تا تو وہ کہتا جاؤ۔ اس کوا ہے ہاتھ سے صاف کرو۔ کہل دفعہ میں نے انکار کیا تو اس نے دو تمن خمانے میرے مارے۔ کروری کے سبب بھی کوش آگیا اور تمام رات بخار بھی پڑھا رہا۔ اس طالت میں پا فانے جاتا تھا۔ چکر پڑتا تھا گر مجبوراً پا فانے کو ہر دفعہ صاف کر کے باہر ڈالنے جاتا تھا۔ ایک طالت میں پا فانے جاتا تھا۔ ایک وفعہ میں نے کہا جھی کوچھ کی میں جانے کی اجازت و جبحت تا کہ صاف کرنے کی تکلیف سے نے جاؤں تو اس فالم نے کہا کہ شاید ہمائے کاارادہ ہوگاتم جنگل میں جائے۔

'' کھانے کو بھی بہت فراب فذا التی تھی جس سے بیش بڑھ گئی۔ چاردن کے بعد جھے کو بڑے انگریز کے ساتھ بہاڑی پر سے می میائی ہوئی جس نے بیان کیا کہ یاڑگا ہے باب مرزا خضر سلطان کے ساتھ بہاڑی پر سامنے چاڑی کی فال بخر کی کوائی ہوئی جس نے بیان کیا کہ یاڑگا ہے باب مرزا خضر سلطان کے ساتھ بہاڑی پر اگریزوں کے بچاور مورش قتل کے محیزاس دفت بھی یہ موجود تھا اوراس نے زنانے محل سے بابرا کر کہا تھا کہ بادشاہ نے ان لوگوں کے آل کا تھم دے دیا ہے۔

کے ہاں چوکیداروں میں نوکر ہوگیااور تمام زندگی ای جگه گذاردی۔

"النيكر بوليس في بيان ك كر حرر سے كها بينك بير مت دارا دى ہے ميم اس سے معافى الكوراس كے بعد عمر ديا كداس كى بين كو تلاش كيا جائے اور جب تك اس كا حال معلوم ندہ واس كے كھانے كا خرج بيں دوں كار جارون كے بعد بعد معلوم بواكد كا خرج بيں دوں كار جارون كے بعد معلوم بواكد كى برمعاش نے اس كى اور كى كو يكر كر كہيں چھپا ديا تھا اور وہ اس سے بازارى بيش كرانا جا بتا تھا۔ بخروں نے معلوم بواكد بدمعاش كومز ابو كى اور شنم ادوائر كى كو ليكر النيكر كر دي تھريا ويا تھا تھا۔ بدمعاش كومز ابوكى اور شنم ادوائر كى كو ليكر النيكر كر دي تھريال جاتا ہا۔

" چلتے وقت شنراد سے نے انسپار کا بہت شکر بیادا کیااور کہا برانہ ایے گائی نے گا کہا تھا کہ جب بابر وہاہوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو وہ ڈاکو تھے اور اب آپ ہیں آئ آئ آپ شخرادے ہیں اور جب میں شنرادہ تھا۔"

## خانسامال شنمراده

جبنی کے تاج محل ہوئل میں مہاراجہ بھاؤ گر تفہر ہے ہوئے تھے۔ برسات کا موسم تھا۔ سمندر میں میج شام طوفان بریار ہتا تھااور یانی کی آوازوں سے مسافروں کوقریب کی بات شنی بھی دشوار تھی۔

تان کل ہوئل میں ایک فانسامال ستر استی برس کی عمر کا توکر تھا جوا ہے کام میں بہت ہوشیار اور تجریب کام باتا جاتا تھا۔ ہوئل والے اپنے بڑھیا مہمانوں کی فاطر مدارات کے لیے اس فانسامال کومقر دکرتے تھے۔ اس فانسامال کا نام قسمت بیک تھا۔ اس کی دیانت داری بھی شہرة آفاق تھی۔ جب سے ہوئل میں توکر ہوا تھا 'بار ہا ہوئل کے میٹر کواس کی امانت و دیانت کے تجرب ہوئے تھے اور وہ ہوئل کے سب نوکروں ہے زیادہ اس فانسامال پراعماد کرتا تھا۔

ایک دن من کے وقت مہاراجہ بھاؤ گرنے بنگ پر لینے لیئے قسمت بیک ہے کہا "میں لے مہمی کے چند مہمانوں کو انتظام کردے۔ "سمندر کے بانی کاغل شور رسامت کا انتظام کردے۔ "سمندر کے بانی کاغل شور رسامت کا انتظام کردے۔ "سمندر کے بانی کاغل شور رسامت کا انتظام کردے۔ "سمندر کے بانی کاغل شور رسامت کا انتظام کردے۔ "سمندر کے بانی کاغل شور رسامت کا انتظام کا انتظام کی دور انتظام کی دور انتظام کی دور انتظام کا کہ دورات میں کو فاجر شاہونے دیا تھا۔ جو ٹول کی ترکت سے مطلب بجر ایشا تھا۔

ببرے آدمیوں کی طرح کان جمکا کر بات نہ شاتھا۔ آج ایسے امہاب تی ہوے کہ تسب بیک مہارادیہ کے اور اور اس نے قررا پاک کے قریب آکر نہا ہے تقریب اور ادب کر باتھ ہاتھ جو قرد کر موال کیا کہ 'وہ جو ادشاوہ وا ہے۔'' مہاراد بنا در کر بالک نیس کے کہ ہاں کی جان کی بات کی کا استام اعلی می کا وران ہوں نے خانسامال سے دویارہ کیا گئے۔ '' جن در) و دویارہ بالیا ہے دوا علی ورد کے فانسامال سے دویارہ کیا گئے۔ '' جن در) و دویارہ بالیا ہے دوا علی ورد کے اور بیل کی جو دی تھیا گئے۔ 'نہ کی کا استام اعلی می کردی تیز داری کہا تھی جھلے تم میل کر در سے کہ اور کی کردی تیز داری کہا تھی تھیا تھی ہی گئے ہے گئے کہا گئی کہا تھی گیا۔ 'اور یہ کہ کردی تیز داری کہا تھی تھیا تھی ہوگئی کردیا تھی ہے گئے۔ اور یہ کہ کردی تیز داری کہا تھی تھیا تھی ہوگئی تھی سے باز ایال اگریزی اور آوال استامال

کرتے ہیں۔ یہ بڑھاکون ہے جو پرانے زیانے کے مشرقی اوب آواب کو استعال کرتا ہے۔ اس کا حال معلوم کرتا چاہے۔
انہوں نے فورا بیش دبایا اور کمرے کا خد مشکار حاضر ہوگیا۔ مہارائ نے تھم دیا" آج جب بم لی ہے فارخ ہوں تو لما قات کے کمرے ہیں تسمت بیک خانساماں کو بلایا جائے۔ ہم اس ہے بھی پرائے ہے یہ بائس کرنی چاہتے ہیں۔ 'خدمت گار نے کہا" حضور وہ بہت بدموان آوی ہے۔ صاحب لوگوں ہے ہیں لڑتا رہتا ہے۔ آب اس سے پرائے وے بات کریں گو وہ آپ سے بھی گتا تی سے بیش آئے گا۔ وہ ٹوکری کے وقت تو بہت اچھا ہے اور صاحب لوگ اس کو پہند کرتے ہیں' کین پرائیویٹ وقت ہیں وہ بہت بدموان ہوجا تا ہے۔ ' مہارائ نے کہا'' ایسا کوں ہے؟' خدمت گار نے جواب دیا'' حضور وہ کہتا ہے میں بھروستان کا بادشاہ ہوں۔ ' یہن کرمہاراجہ کو بہت تجب ہوا اور وہ سکر اگر خاموش ہو گے اور پکھ دریے بعد ہوا اور وہ سکر اگر خاموش ہو گے اور پکھ دریے بعد ہوا توں کے لیے ہمارے انہوں نے خدمت گار نے انگریزی سلام کیا اور انگریزی طریقے سے باہر چلاگیا۔

### لخ کے بعد

مہارات بھاؤ محراور ان انترا فی ایٹریا اور اسمبی کرانیل اور اسانجد ورتمان کی ایٹریٹراور چند ہندواور پاری مائد بھی وہ برکا کھانا کھا کر باتوں کے کرے میں آئے تو مہاراج نے قست بیک کو بلایا تسست بیک نہایت اوب سے ماضر ہوا اور اس نے ہندوستانی طریقے کے موافق مہاراج کو تین فرخی سلام کیے اور ہاتھ با ندھ کراوب سے کھڑا ہوگیا۔ مہاراج نے کہا اس کے موافق مہاراج کو تین فرخی سلام کیے اور ہاتھ با ندھ کراوب سے کھڑا ہوگیا۔ مہاراج نے کہا "قسمت بیک وانستہ مہاراج کی کری کے قریب کھڑا ہوا تھا تا کہ اس کے مہاراج ہے کہا اور مہاراج کی بات میں سکے۔

مہاراج کاسوال س کر قسمت بیک نے کہا" حضور گھتا ٹی معاف اس کا جواب تو آپ کو بھی معلوم نیں ہے کہ ہم سب کون میں اور کیوں اس دنیا بیں پیرا کے مجھے ہیں۔ ہم کو بھوک پیاس ٹینڈ بھین جوائی بوحایا تندری بیاری کے انتلابات میں کس فرض سے جنلاکیا گیا ہے۔"

قسمت بیکی یہ بیب تقریری کرسب حاضرین مجبوت ہو گئے اور حمرت ہے وی کھنے گئے کہ ایک خانسامال یہ کیے فانسامال یہ کی فانسامال کے جہاراج نے مسکرا کر کہا" بے شک ہم کواس سوال کا جواب معلوم ہیں ہے کی مسلوم ہوتا ہے کہ تم نے دیم کی فان مشکلات کو بھنے کی کوشش کی ہے کہ وکہ تم نے ایک سانس میں سب ہوے ہو انتقاد بات کا ذکر کر دیا۔ اس واسطے میرا خیال ہے کہ تم میر سے سوال کا جواب دے سکتے ہو۔"

قست بکے نے کہا ' حضور میں ایک آدی ہوں نسل کے فاظ سے تیوری مخل ہوں۔ ہشے کے فاظ سے تاج کل ہوئل کا خانساہاں ہوں عرکے فاظ سے بڈھا ہوں۔ طبیعت کے اعتبار سے بھی بچہ ہوتا ہوں اور بھی جوان ۔ اخلاتی حشیت میری ایک کال انسان کی ہے۔ جموت جس بولا۔ چوری بیس کرتا۔ ظلم اور بے رتی سے بچتا ہوں۔ خدمت ملتی کو اپنا مقصد زیری بات ہوں۔ اگر چہ گدا ہوں جین دل کے تحت پر شہنشاہ ہوں۔ بچھارشا و ہوتو اس کا بھی جواب دوں۔'' قسمت بیک کی مؤثر اور مسلسل اور پر جنت تقریم کا ایک وومر الثر پیدا ہوا اور مہادات اسے مہما توں سمیت پوری طرح اس كى طرف متوجه و محة اور ب اختيار مهاراج كى زبان عن لكا" كياتم تيورى شنراد يهو؟"

قست بیک کوجوش آ میااوراس نے کہا'' شاہ زادہ نیں ہوں آ ہزادہ ہوں۔ دنیا کی مصیبتوں کی سے زدیں میں نے اٹھائی ہیں۔ تیوری خاندان تو اب مث چکا ہے جس نے باوجودانسان ہونے کے دوسر سے انسانوں کوغلام بنانے کی کوشش کی تھی۔ بیموال فضول ہے اور آ پ کے باپ داوا بھی اس کے غلام تھے۔ بیموال فضول ہے اور آ پ کے باپ داوا بھی اس کے غلام تھے۔ بیموال فضول ہے اور آ پ کے باپ داوا بھی اس کے غلام تھے۔ بیموال فضول ہے اور آ پ کے باپ داوا بھی اس کے غلام تھے۔ بیموال فضول ہے اور آ پ کے باپ داوا بھی اس کے غلام تھے۔ بیموال فضول ہے اور آ پ کے باپ داوا بھی اس کے غلام تھے۔ بیموال فضول ہے در بی کے تکیف دہ ہے اور میں اس موال کی کھٹ میں پڑتا اپنے دل کے لیے آ کی جمتنا ہوں جو میرے دل کو جی رہی ہے۔''

یافترہ می کرمبارات نے سرجمکالیا اورسبالوگ بھی خاموش ہوکر ذیبن کی طرف دیکھنے گئے۔ آخر ہے دہے کے بعد خور تسمت بیک نے کہا''انسان کواپٹی موجودہ حیثیت دیکھتی چاہئے۔ آج چوکہ یں ایک خانبایاں ہوں اس لیے ارشاہ کی تعمیل معلوم کرنی چاہتے ہیں۔ یں ان کوکوں بی تبییں ہوں جو ماضی کی تعمیل معلوم کرنی چاہتے ہیں۔ یں ان کوکوں بی تبییں ہوں جو ماضی پر نیز کریں یا افسوس کریں اور بی ان کوک بی بھی دیتے ہیں۔ معنور میں ماضی کا مالک ہوں۔ حال کا مالک ہوں اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ بیدآ سان بھی میرا ہے۔ بیڈ بی میری کے بیٹے دیو ہی میری کے میرا ہے۔ بیٹ میں ماضی کا مالک ہوں اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ بیدآ پ بھی میرے جی اور جی بھی میری ہے۔ بیسمندر بھی میرا ہے۔ دیا کی کوئی چر بھی میرے جی اور میں تو ہو آپ کے سامنے ہاتھ بائد ہائد ہائد ہائد ہوں کہ دور مراکوئی موجود تیں ہے۔ بیس میں ہوں جی بیٹ کی بیٹ کی بیاں تک کہتا ہوں کہ دور مراکوئی موجود تیں ہے۔ بیس میں ہوں جی بیس تی تو بیاں تک کہتا ہوں کہ دور مراکوئی موجود تیں ہے۔ بیس میں ہوں جی بیس تی تھا۔ جی بیس تا کہ بیال تک کہتا ہوں کہ دور مراکوئی موجود تیں ہے۔ بیس میں ہوں جی بیس تا کہ بیال تک کہتا ہوں کہ دور مراکوئی موجود تیں ہے۔ بیس میں ہوں جی بیس تا کی خوالا ہی بیس تا ہوں کہ میں ہوں جی بیس تا کہ بیس تا کہ بیا ہوں کہ دور میں تا ہوں کہ بیس تا ہوں کہ بیس تا کہ بیس کی بیس تا کہ بیس تا کہ بیس تا کہ بیس کی بیس کی کہتا ہوں کہ بیس کی بیس تا کہ بیس کی خور کا میں کہتا ہوں کہ بیس کو کا میں کہتا ہوں کہ بیس کی بیس کی ہوں گا میں کہتا ہوں کہ بیس کی بیس کی ہوں گا میں کی ہوں گا میں کہتا ہوں کہ بیس کی ہوں گا میں کی خور کی تا کہ بیس کی ہوں گا میں کہتا ہوں کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کو کہتا ہوں کہتا ہوں کی خور کی ہوں گا ہوں کی خور کی ہوں گا ہوں کی کہتا ہوں کی کو کی ہوں گا ہوں کی ہوں گا ہوں کی کو کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی کو کہتا ہوں کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کہتا ہوں کی کو کی کو کی کی کو کی کوئی کو کی کوئی کی

مهاران اورها منرین کے جسمول پر روشہ پڑ کیا اور ان سب پر ایک دیدانی کیفیت طاری ہوگئی قسمت میگ کی دیوان داریا تول اور انجمل کودے فیر معمولی اثر ہوا۔ کے دریے بعد تسمت بیک مہاراج کے قریب فاموش ہوکر کھڑا ہوگیا اوراس نے نہایت ناتواں آ واز میں کہا دو حضور سواری چلی تھی۔ میں ایک مرکب تھا اور سوار میر ااور تھا۔ میں ایک ہول تھا اور مہمان کوئی اور تھا۔ میں ایک بوتل تھا اور شراب کوئی اور تھی۔ اب سنتے جمعہ بیار لا جار فانسامال کی کہانی 'سنتے:

بہادر شاہ بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میری مال لوٹ کی اور بادشاہ کی معتوبتی۔ جب غدر ۱۸۵۰ و کا انتقاب ہوا تو

میری عردس مال کی تھی۔ بادشاہ نے گھر اہٹ کے وقت اپنے ہوں بچوں کا انتقام بہت ادھورا کیا تھا اوراس وقت میرا اور
میری ماں کا شایدان کو خیال بھی نہ آیا ہوگا کیونکہ میری مال اول قلعہ کے باہر خاص بازار ش ایک مکان عمل رہ تی تھیں۔
مکان شاہی تھا۔ پہرے داراورٹو کر بھی بادشاہ کی طرف سے تھے۔ خرج بھی ملتا تھا، مگر بادشاہ میری پیدائش سے پہلے میری
اماں سے فقا ہو میرے تھے اورانہوں نے بھی میری صورت نہیں دیمی شدیری مال کوقلعہ عمل بلایا۔

جب وہلی کے سب باشدے ہما گاورولس صاحب کما نار کھیے ہا گا وہ ان ہوئے تو میں داخل ہوئے تو میری ہاں نے جھے کواری کا کوئی انتظام میری ہاں نے جھے کواری کا کوئی انتظام میری ہاں نے جھے کواری کا کوئی انتظام شری ہاں نے جھے کا گھرے سوائر فیاں اپنے ساتھ لیں اور کوئی سامان ندلیا۔ وہلی ہے نکل کرہم دونوں قدم شریف کی درگاہ میں سمتے جو دہلی فی فسیل سے چندفر لا تک کے فاصلے پر ہے محرید راستہ بھی ہم کوئی کوس کا معلوم ہوا کیونکہ نہ جھے پیدل چلنے کی عاوت تھی ندیری ہاں کو ۔ جھے یاد ہے دہلی کے باشدے الی تھیراہت میں جارہ ہے تھے کویا قیامت قائم ہا اور سبندی نفسی کہتے ہوئے فویا قیامت قائم ہا اور سبندی نفسی کہتے ہوئے فویا قیامت قائم ہا اور سبندی نفسی کہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوٹ کے باشدے باتھ بھر اس کوئی کوئی نہیں سردوں پرد کھے ہوئے چھوٹے بچوٹ کے باتھ کوئی سام اس اس اس اس اس مال تھا۔ کوئی کا پرسان حال ندتھا۔ سب اپنی مصیبت میں جٹلا تھے۔

قدم شریق میں جا کرہم ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں بیٹر گئے۔ برسات کا موسم تھا۔ دات ہوئی۔ جھے ہوک کی محروباں پکوکھانے کوند تھا۔ بیری ماں نے جھے پی کود میں بٹھالیا اور آلی دلاسے کی یا تیں کرنے آئیس۔ شہرے بندوتوں کی آ دازیں اور شہر دالوں کاغل شورس من کرمیں تھیرایا جا تا تھا اور بیری دالدہ بھی سیمی بیٹھی تھیں نیبال تک کہ میں اس ہوک کی حالت میں سوکیا۔

می ہیروستانی فوج کے سابق قدم شریف ش آئ اور انہوں نے لوگوں کو بکڑتا شروع کیا۔ میری مال کو بھی
گرفار کر لیا اور ایک پور ہے ہیں وان کو اپنے ساتھ پہاڑی پر لے گیا جوقدم شریف سے کی کیل دور تھی اور ہم دونوں جب
پہاڑی پر پہنچ تو ہمارے پاؤں خونم خون ہو گئے تھے۔ شام کو ہمیں اگر پر افسر کے سامنے چیش کیا گیا اور اس نے میری ماں
سے چھے موالات کے بھے یا ڈیس اگر پرنے کیا کہا اور میری ماں نے کیا جواب دیا۔ اتباد سے کہ اگر پر کو میری ماں نے متا
دیا کہ وہ بارشاہ کی لوٹٹری ہے اور کچہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور اگر پرنے تھے دیا کہ ان دونوں کو آرام سے دکھا جائے۔ آرام ہے تھا در دووقت کھا تا ہم کوئل جاتا تھا۔

جب دہلی میں اگریزی انظام قائم ہو گیا تو ہم دونوں کوچا عدنی کل میں جوجا مع مسجد کے قریب ایک مخد تھا۔ مجوادیا گیا جہاں مارے خاعران کے اور لوگ بھی آیاد ہو سمے تھے۔ میزی والدوکے نام دس روپ ماہوار گذارے کے عمات می ای دالدہ کے ساتھ بھین سے جوانی تک جیسی میں بیٹیں اٹھا کیں اس جیرائی دل جان

مقرد کردیے محے اور میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بھین سے جوانی تک جیسی جیسی مصیبتیں افغا کیں ہی جیرائی ول جانا ہے۔

جاندنی کل کے قریب ایک خانفاہ تھی اور میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا۔ خانفاہ میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان کی با تیں سنتا تھا اور ان کا بھے پر بہت اثر ہوتا تھا۔ ان کی با توں ہے جھے اپنی اور کا نکات کی ہر چیز کی حقیقت کاعلم ہوا اور اس و تت جو پھے میں عرض کر دہا تھا'۔ بھی انہیں کی محبت کا اثر ہے۔

والدہ نے خاندان ہی کے اعدر میری شادی بھی کردی اواد دبھی ہوئی محروہ زعدہ میں رہی ہیں نے دہلی میں ایک خاندان ہی سے دہلی میں ایک خاندان ہی سے دہلی میں ایک خاندان ہو گیا تو میں دہلی ایک خاندان کی شاکردی افتدار کی اور بیکام سیکھا جواب کردہا ہوں اور جب میری والدہ اور بیوی کا انتقال ہو می اتو میں دہلی سے بہتی چلا آیا اور یہاں مختلف لوگوں کی تو کریاں کیں۔ ہوظوں میں بھی دہا اور اب مدت سے تاج محل ہوئی میں ہوں۔
جہن سے میرے کان میں بھو خرابی ہوگی جوآئ تھے باتی ہے محر میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میرے بہرے بن کو بحد نہ سے کہونکہ اس میں بہت شرم آتی ہے۔

خانسامال کی یہ بات من کرمہاراج نے ایک شنداسانس لیاادر کھا" مست بیک تام سے رکھا۔" خانسامال نے کہا" میری قسمت نے درند میری مال نے تو میرانام تیود شاہ رکھا تھا محرجب میں دہی ہے جہیں آیا تو ہرفع کو میں نے اینانام قسمت بیک متایا۔"

مبارات نے کہا" چلو میں تم کو بھاؤ تھر لے جلوں۔ جو تخواہ یہاں ملتی ہاس ہے دی تخواہ دوں گااور تہاری با تیں سنا کروں گا۔کوئی کا منبیں لوں گا۔"

یہ بات من کرقست بیک نے جمک کرتین فرقی سلام مہاراج کو کے۔ پھر کہا" یہ بین بندہ نوازی ہے لیکن جس نے اس دنیا کے انتقاب کو بچولیا وہ قتا حت کے دروازے پر بیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دروازے کو پکڑا اور معہوط پکڑا در بدر بھکٹنا نہ پھر۔ اس ہوٹل جس میری عزت بھی ہے اور میری مزاج واری بھی ہے۔ مساحب لوگ بھی ہیری برحزاجیوں گو در بدر بھکٹنا نہ پھر۔ اس ہوٹل جس میری عزاق ہر چیز موجود ہے۔ آپ ہی فرما ہے جس آپ کا ارتفادی میل کول کروں اور ایک جگری جو کر جال کول کروں اور ایک جگری جو کر جال کول کروں اور ایک جگری جو کر جال کوئی تعلیف جس ہے ایک کول کروں آوں۔ "

مباران نے آفری کی اورایک بزاررو بے کا چک کورویا۔ کہا کہاس کوا بے فری می الانا آئدہ می برسال بول کے میں کی اورا بول کے میٹر کی معرفت بزاررو بے تم کول جایا کریں مے قست بیک نے چرسلام کیا اور چک لے کردونے الکا اور پیلے قدم بث کر بابر چلاآیا۔

معلوم بيس اس كورونا كيون آبادرات كيابات بإدا مى